



ومرے ہیں کا کھنے کا خال تعاجے ہر تیجے والا بند کے اور ہلام کے کسی فرقہ کی آؤاد نہ ہو تاکری مسلمان ایک نقط پر تقد ہو جائیں۔ دہن میں خلک نتے ، اور باول کے سائے کی اور تا ہر جائے۔ مرتوں خیالی بجاؤ کی آر ہا ، اورا دیو برن جاری رہی ، لیکن ادادہ کوجا مرعل نعیب نہوا۔ اسی آننا دیس بروائے عالم دو کرتا ہیں اضلافت معاوم وزید " اور ان تحد کر طاہ منز عام پر آئی ۔ جسسے اسلامی دنیا میں تحیل بچ گئی ۔ تقدم الذکر کرتا ہے کہ جائے والا دت ، مرزین پاک کوچی ، اورد و مری کا جنم ہستھان ، کھا دت کی پرتر ہموی ، پر باگ ہے ۔ ان کی اضاعت سند بخوم پرتا ذیا نہ ہوئی ۔

نید کوداروسرت کو باکنزگ ادریه بیزگاری کاشر فیکٹ نینے وائی ونوں کما بول بیزان کے سلمان نمااورز بیر سرت کو باکنزگ ادریم بیزگاری کاشر فیکٹ نینے وائی ونوں براوہ بیزان کے سلمان نمااورز پرشر کے مصنفول بسلمانوں کو آتش زیریا ، کودیا ، اورز نموں براوہ کا کہا تیم میں کا عالم ہے۔
ملک پاشی کی کہ سیدہ تمام واخ واغ بینے کیا کہا تیم ہیں کہا گیا ہی کہا کہا ہی کہا کہا ہی کہا کہا ہی کہ کہا ہی کہا ہی کہ کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہ کہ کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہ کہا

عقائری عارت تباہ موجا نے بسل اوں کے ایان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کگئیہے۔ ان کے جذبات عقیدت اور نرم بی حقیقت کو چلنج کیا گیاہے کیا اس جیلنج کا بواب خاتی ہے ؛ ساتھ ہی ساتھ ان کی دینی غیرت وجمیت کی زائش ہے۔ کیاسلمان اس اتحات

دوماربون كوتيارس

عِرت دي كدهر ع آيي بنكام على جمت وي سن بك ك خداكا نام وشمنا ن دين نعبس كمزور مجو كرالكارام وقت الكاب كيم بدلدس اوران كو تبادير كربادى جرابى مخرري وح وقلم ، كانب أصفة بي يهومهارى كياستى وحباف مرا. كى مبتى ى كيا ؟ مواكا ايك جھونكا اور يانى كا ايك يلاكانى بے - قيامت كے دن آپ سے يوجها جائے گاکدايك نيك بنده جسينيت كايرجاد كرنے كوابوا واس ف اتاب وين كا جفت المبدكرت كي سي كى يتمن بن كاكتنا سائوديا ؟ تمن من كا مايت كاكيايارك اداكياب، تهن إس بابدنى سل الركى كيامددكى والت والكاع واب كياموكا ، كراب كيس كاري معلى تحياك مصروف دعامع وبشك دعابن ازب يكن اس كرما میدان بروعل می معی آنے کی ضرورت مے بصتات میدان سر موگا، دعا کار کرستون کی يادر كفي وعائب تدبير اور تدبير في وعا " دون إسلام من السنديده بي رسول الله، وعاكم ساتح سائح، تدبروعل اورجدو جدس معى كام ليق تق كفار والني كازورة رُفَ كَ كُ مَا نبازى اور رفروشى ساكا ملينا يراب-فريديت كاستدت موك سيلوب كوروك كالفي مريخ وسترى يس وال محلو راك كى -آب مى كويوض الجام ويائب، اوركل بنين، بلكراج، كونكرك كعرينين آقى جوم حقيد، آج ميل" (سلائى سے بدوسكتا ہے، كل فيل المائى ) كومى باليا جائيكًا. اكثر الك في المصنعلى بموك أسقة بن اورايك رضة سيلاب اجالب-اس ليُوالى لرْكر اوركما وسع اس كابند بالدهنا مرودى و اس ك في مرى خدمات وتف بنب کا کام سراید فرایم کرنا، و مجی حیثیت مطابق-به موديكه أنداز كل افت في تخرير آب يركا) انجام ن بيا توكف والى سليس، آب كارنام كوفوز كرساته ما دري بآن گرده کدارساغرد فاستند نهابیام رسیانید هر کجانستند

دونوں کتا بوں کیا نوکھی رغنائی اور جبزت طرازی کے ساتھ اجھوٹ، كربونت اورزد رستى كار كارد قائم كرنا تفاكر مسلماً ون مين ان ك خلاف احتجاج كى لمردوركى على اسواد عظم في قلمون كى فقار تزكردي اورجواب سي اي كمابي كهيس كرزيريت منوعيسا ن الكي مسلمانان الداباد كاستم طريقي الماضلو میری علمی متی دامنی تا ریخ کے سنگلاخ برقدم رکھنے سے مانع تقی، اور قلم المُعَانِ فِي اَجَازِت زويتى تقى كريوكام انجام دنيا "جوك لتير" لانكب. واتعی، یں کیا اور بری ب طاکیا ۔ چی تدی جدیدی کا شورم - من آنم کمن الم مرسلان کی محت افران اورام ارمیم کے مامنے، مرسیم کم کرنا برا، اور معودی يكرك إول ركهدا مجنوب في وتمتين ب مک خیال دمعت صح اکرے کونی ا خركاب جيب كى جب كانام درسيد التهدادام حسين اورزيد بع تقرياً سارا مواد، بواد عظم کی معترکتا ہوں سے نیا گیا ہے۔ تجع ال فها رتفلقت من درائمي جميك نس كه ندكور بصدر كماب كي عليا كاسهرا نواب محودة غاصل أف رانى مندمى لدآبا دكرس موصوت في فوايا تعاكر جومها مگ ودور اورداتی اثر ورسوخ سے کماب جھیوا دولگا يو تول مردال الديد عركها تھا، كرد كھيا-ای کاراز او آید و مروان چنین کنند موصوف کی تحسی اوجمت کے گہرے نقوش میرے ڈمیں ہیں۔ المثنا والثناء الثناء اجرو ڑاباسی بے نیازی بارگاہ سے ملے گاجس کے قبضہ قدرت میں سب کھوہے۔ كمآب ذكوركي طباعت مين بمسلما نان الدآبا دنے بعبي وريا دلي كانبوت ديا قبل

طباعت مبن ميئ ، وس نفيعُ ، با مخرويعُ ، دوروبُ ادرايک دويعُ سے ، بر قدر توفق اعانت وماني ، تاانيكه " قطره قطره دريا» اور" دار وارخوس " موكميا . بعضاعت عام مسلما لو ف فى كتاب، ايك وسيكابد يقول فرايا، شايديهلى كتاب ع جس كى بسنديد كى ادر خريدارى مى سارى مسلمان ،مساوى حبيبت ركھتى مى حضرات مجتدى نے بھى ،

كېشن يخرصونى مانى، دىنهاك تعديف، بادى طريقىت، عدة العارفير، قددة لسالكين زبرة كمتصوفين عالم علوم حقاني ، هارت معارف رباني ، حجر الاسلام فی لانا) مولانا سیار عزیرشاه حقید منطله العالی با دمهت لا یم دالمیالی سیخانشین مخالفاً و مزازماً ا

زباں یہ بارخدایا کیسس کا نام آیا كم ميرى نعق نے بھے مری زباں کے ہے

فعلاوه مراسم مزانی کے اکیاون رویے کی گاں تدرر قمعنایت فراکر ہوا ہے ایک مل كيا، اورم ديان باصفاكويمي بريدلين كاحكرو يا جنائ مريدين، بروانه وارثوث يرس، اوربلبتسى كما بي خريد فرمايش - إشا والتدر إس كا صدر سركارسيني سط كا-إن غوب يا داكيا- عارف كا وكيفيخ المشائخ اعتماء وفيات كرام، ما لم مليل فاضل بيل ميان سيدينا وعزيا مخاوام السُراقبالة اهال عروسها ويوثين خانقاه

ميلم له والعلائد ومحلم على الدا بادف معى معقول رقع عنايت فرما ي-يرى دعا بي كم برهفيل محرواً ل محر حلوه التلك دعائن أجابت مكنا روي

ای دعاائن وازجد جان آیس اد

احقرالعباد

على جوا دىسپونۇمى سرمنى بسونە يۇاكخانە كرېرە رمنلح الدّابا د

فارسى مقوله ب "اول با خرنسية دارد" اول كو خرسة ملق بواب، اسى سئے اُميتہ كے مالات سے آغاز برتاب كرسوباك اپنى كرا خرسة كالم كيا، اورطوز على كا جوسك ميل اِس نے قائم كيا، اسى كواس كى سل كے انسان مزل جانا ، ادرمراكي وي روش اختيار كى - اس حام ميں مسب بى ننگے بي سوائے دوكے مينيا دكى ايت ميره هي موج سے سادي عارت ميره هي موجاتى ہے - اسكا سيدها كرنا ، جال ميں موا، اور حليني ميں بانى روكے كى كوئ

حضرت انعبد مناف کے دوجیے سعبد المشم " اور اشم" جڑواں بدا ہوئے۔ ایک کی انگلی دوسرے کی بیٹیانی میں جب ن معی - دونوں تلوارسے کامطا کر حداکئے گئے۔ کا منوں نے میٹی گوئی کی کم میشہ دونوں کی اولا دمیں تلوار حلیتی رہے گی لیکن یہ با غلط تا بت ہوئی ، کیونکران دونوں نیزان کی اولا دکے درمیان ممسی تسم کی نزاع شاخ

سے ماریخ خاموش ہے

دوُميّة ، (لوزرلي) تعنير بي ائمّة » كى معنى دليل باندى عرفية بى شرف نسب برگواه ب - نام « وكوان » عوف «أُميّه » لوگ حقير حان كراسى نام سه بكار تع - يه «عبد لشمس » كار دى بنسل علام تفا- قريش نرتها - اگر م مج عوصه جد اپنے كو «عبد الشمس » كابٹيا كنے لگا - بيم مهي مشهور موگيا -

رُماہی دیتے ہی کھ زیب استاں کیلئے

" روص الانف سيعلى" يس لكماب كرمواوير ف حضرت وعلى مؤلف يوجيا-

آب نے حضرت عبد لمطلب کو دکھاہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ خونصورت ارجسم تھے۔ان کے وسبيع ستاروں كى طرح كليرب رہے ہے۔ يو وجھا۔" استه "كوسى د كھا ہے؟ كها إل - وه چندها، كربًا، برشكل" عبد لتمس كاغلام تقا - اسى كو « أميّر" بحى كتة تح. جب الوب معاويرك وراكيس بيني، اوركفتگوسر وع موئى تواسنا، كلام مي كها. تم لوك كت موكر" امتيه" بنيا تعا "عبدتمس"كا-ده ان كاغلام " وكوان "تعا (اصابه ج اصطلاکا لل ابن اثیرج اصطلا)

مولوی محدعالم جنتی کلفتے ہی "مشہورے کو عنم س کاکوئی فرزند" امیّه" نای نہ تعاربان ، ایک غلام " ذکوان " نامی تعاجب کو میتریمی کت تعے (تنزیدالا ساب ج۲

ياً يُشرونسا: ﴿ أَنْتَ كَايِرِكَالُوا اورياني مِن آكُ لكَّان والاتحار اكثر حزت إلى ك منداتا، مكروه خانزا واورغلام جان كرمنه نه لكات - وه مقابد كايجيلنج ديا اورثال جاتے حب بان مرسے اونیا موگیا و مقابلہ کوتیا رموے مرط یہ تھری کرسکت خوردہ مقاب جیتنے دانے کو کیاس ادف میا ہ آ کھوں والے دے اوردین برس کے گرسے باہر طلابا قبيل خزاع كاكابن بحكر مقرموا - دونون في اينا كارنام ميني كيا - كابن في حضرت بالشم ك ى ين فيعدلد كيا-آيي كياس اوف ليكرد ري كيا ، اور الى مكركى دعوت كردى -أميّد كو وس سال كے لئے جلا وطنى اختيار كرنى يرى رطبقات ابن سعدج ا ملكيس

رداميته "كي اولاد" بني أميه" كهلاتي مع رجس يرقر آن في لعنت كي معرت عائشنے مروان سے کہا۔ یں نے ترے باپ، دادا کے متعلق دسولٌ التُرکو فربلتے سُلْمِ عربي مقابل كادمتور يقاكم ديعنوا به لائى فو وعلمت كارنا بون كومش كرتے جس كے حق ميں فيصلہ مِوّا، وه غالب جمعاجاً اس كوع بي منافرت كتيم ي . فيصله كي كم منتخب بوقيوعلم قياد دنوم ين بسك ابر بوسقسته.

« والشهرة المسلعونة في العن ان " (هِ يس بني امرائيل و روغ) قرآن مِن شِرَهُ لمونه كا ذكر ب ، اس سے مرادتم لوگ مو، تعنی بنی امتيه رتنسير وسنورميوطي ج م مالا تفسيركشات رئخشري ج اصطف)

خاب رسول خدانے فرمایان اس دین کی آفت بنی امتیریں " دکسند العال

(1000)

یسی خاندان بنی آمید؛ اسلامی ترتی کی راه بین سنگ گران "تھا- قدم قدم بررگا و شدُداند، اور ربول کے ہرا قدام میں روڑے آگا نا، اینا شعار نالیا تھا-جنا پھرآ تھنرت نے فرایا ، د ہارے سائقسب سے زیا دہ دشمنی رکھنے وا

ومي ابنواسته بزمنيره اده و نوخ دم مي (تعليم الحبان عليه)

سم العلماء مولات لم نعاني مرحم الكفته بيس أن خفرت كي نوت كو، خاندان بني اميم، اين دقيب ( باشم) كي فتخ خيال كرنا تفاراس كرست زياده اسي قبيلينه

آ خصرت کی مخالفت کی دسیات امینی ج ام<u>ث ()</u> در کی رسی سر بغانه دو داند و حصر از شمنان

اس کتاب میں اس خاندہ کا نام بھی ' وشمنان المبعیت' ہے سیجامسلمان 'ان نام نها دسلما وں کو ایجتی نفرسے نہیں دیکھتا ۔ تاریخ بھی برے نفطوں سے یا دکرتی ہے ۔ ان کی مثال ان شاخوں کی ہے جو بے جس موتی ، اورشا ذو نادر سی ایچھے برگ بارلاتی ہیں۔ بوضین نے شابان منوامیّہ کو '' فراعنہ اسلام'' کہلہے ۔

ه در حقیقت بنی امیّه کا دور؛ وه کقاجس می مسلمان اور سلام جداجدا منزون می در در مقیقت بنی امیّه کا دور؛ وه کقاجس می مسلمان اور سلام جداجدا منزون

نظراً تے تقے۔ دونوں کی رہم الگ تھیں۔ وہ مدمون شرابی، نونخوار قاتل اور سخت فیتن کار سے قتل دغار تگری، سفاکی اور حیاسوز نشندد، ان کی قوتوں کے مظاہرے

تعے (رسالہ مولوی -فروری مشصر ملا دیلی) ایسے دگوں کو "خلفا" کنا، اصلام کو مذام کونا ہے - انوں نے اسلام کی صورت کے

## ابوسفيان

ولادت، عام الفيل عداسال قبل الصخر (محت مكيت اومغيان اوراومنظله عام العرب الرائي) أميد كا يواعقاء

یررسالمان کی مخالفت میں میشرداور قائد کی حیثیت رکھتا تھا بھالالا ہے میں قرلیشن سے ساز بازکر کے رسول کے خاندان کا پُکاٹ کرا دیا، اور اس کے کربنی ہاشم سے شادی مبارہ اور تجارت دکھیا نے بلکہ کھانا یا نی بھی بندکر دیا جا

آخر بحبور موکرخاندان اوطالب کو "منعب ابوطالب می پیماه لینی پڑی عالم یہ تھا کمبیجے بھوک بیاس سے بلبلاتے، واویلا مجاتے، گرکسی کو ترس نہ آیا۔ یہ حالت تین برس تک رہی۔ جب باٹر کا مٹے ختم ہوا تو گھائی سے نکلے۔

ین برس بعد دی جب بایده ت سم موا دهای سے سے ۔ بہرت کے بعد، مدینہ ساسلام بھونے پھلنے لگا تو یہ انگاروں پر لوشنے لگا، کیونکداس کو اسلام کی اشاعت نربھاتی ۔ برابر مدینہ پرچڑ تھائی کرتا، اورمنہ کی کھا یا۔ جنگ دوسویت "اورغزوہ "احد" کا میرویسی تھا۔ جنگ " خندق" وغیرہ

مى بىي شرك تعا -

موضات اوسفیان کابٹیا موادر کابٹرا بھائی غودہ برس صرت علی کے ایسے قبل مرا آئے۔ اسی ضرب نگان کہ کمیں کل ٹری (مفازی الصا وقد کا ال داقدی مثلا)

مولانا شبلی مرحم فرماتے ہیں" ابوسفیان کے تام پچھلے کارنامے، اب ب ساسنے تعے - اور ایک ایک چیز، اس کے قبل کی دعوے دار بھتی - اسلام کی عداوت ، مدینہ برہر بار حملہ، قبائل ع ب کا اشتعال، آنحفرت کے خفیہ قبل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے فون کی قیمت ہوسکتی بھتی یمکن ان سیسے بالاتر ایک اور چیز (عفو بنی) بھتی - اس نے ابوسفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ فوٹ کا مقام بنیں ہے (میرت البنی ج اصلائی)

جناب عباس فررسالت نیاه کا اشّاره پاکراد مفیان سے کہا، چلو، اسلامی تشکرکا مشاہرہ کراؤں - بھاڑی بلندی پردو ون کفوف ہو گئے بشکراسلا اب تبیلوں کے سرداروں کی قیادت میں گزر ، ہا تھا، اور یوف وجرت کے بے عطے جذبات سے پوچھٹاکہ تھا رسے بھتیج کا نشکر سی ہے ؟ عباس کتے، بنیں ، یہ نظا

دیکھتے، یا طاہراسلام لایا ،لیکن دلی کیفیت دی ہے مجدر موکر رسول کے سامنے سرخ کردیا ، اور سٹرک وہت برستی کی محبت نرگئی ۔ یتمی سنگ جود قت آفے برگل کھلاتی رمتی ۔ اسی وجرسے اس کو" مُلقًا " کہا ما یا تھا، بعنی جم كل كاس كورزادى ويرى كريقى، ورة اسلامت دوركا بعى لكاو نرتها-اس كا شار" موتفة القلوب " من تحا- يه وه لوگ تھے اجن كومسلما نوں سے علمده ركھا جاً اتحاكه ان كے شرك ونفاق كا زېرمسلما فون ميں نديجيلے - بال غنيرت سے دُرا حقة دے كرد كون كى جاتى تقى كه اس لا يج سے سرخ المعاسكيں ، اورسلان امن وا مان سے رہیں ۔ نیزان سے خلط لمط نہ ہونے سے سیح مسلمان بن جائیں۔ اس كاسلام كي دسني كيفيت يمتى كه ارشوال مشيع مطابق ستايرة كوغزوهُ "حنين " بيشِ أيا يشروع حِنْك بين مسلما نوں كے بيرا كھڑگئے ، اورسر مر يرركه كركها كيد ابوسفيان ن كها؛ بس جا دوختم موكيا (مدارج البنوة ج المين مطبع نولكشور لكيمنو)

اشاره م آنخفرت کی طرف کدنو ذیا نشر، ساحروجا دوگرتھے۔ دجب سلمانوں کوشکست ہوئی تو اہل مکہ کا چھیا ہوا بعض دکینہ ظاہر ہوگیا۔ ابوسفیان نے کہا، یہ لوگ سمندر کے کنارے بہنچ کری دم بس گے۔ (ابوالفدا) اس نے تعفوان سے کہا۔ سارک ہوکہ محدّاور ان کے اصحاب بھاگ گئے۔ صفوان نے کہا عراستیا اس ہو۔ ہمارے سے تحدی فتح بہترہے یا کفار کی دمدارج انبوۃ ج۲) علام مسودی تکھتے ہیں۔ رسول انٹرنے جنگ حنین میں ان نومسلموکی بھی مال غیمت دیا جددد مولفۃ القلوب " سکتے ، جن میں ابوسفیان اور اس کا بٹیا معالیہ بھی تقاد مروج از بہب ج ۵ منٹ

ایک دند اوسفیان گدمے برسوارتھا ، اس کا بڑا بٹیا نزید، گدمے کو منکارہا مقا، اور دوسرا بٹیا سا ویر کھیسنے رہا تھا۔ رسول انٹرنے فرمایا۔ خدا اس سوارنیز منہا والے اور کھیننے والے ربعنت کرے (طبری ج ۲ صفص)

ئد دى يزيد ۽ جو بشق كاڭورز بوا ، اس كم مرك نك بديما ويركوكورز باياليا . بيوشام يس بنى ايترى حكومت مستح موكئ .

اس اجال کی تغفیل ہے " حضرت او کرنے مکت ام برفرج کمنی کا تہتہ کیا اور زیرین ابی سفیان کو تقریباً سائس برارشکر برا بر مقود کرکے شام کی وحد دوا نہ کیا ۔ ان کے ساتھ سہبل بن عمروا وران کے شیوخ قریش سفے ۔ سیا و تیصر دم اور نشکر بوب سے ملک شام میں تعقر لڑا گیاں ہوئی، اور وہ جن بتدریج ملک شام کو آخو سے اور تعلی بالاستقلال فرما فروا دہے۔ مفتوح ، زیر نگین خاندان ابی سفیان آرہ اور بزید بن بی سفیان بالاستقلال فرما فروا دہے۔ دوراستبداد سید خضن فرعلی مرحم)

علام ابن عبد البرنگھتے ہیں کر ذی انجرس کہ میں پڑیرنے دنیا سے رحلت کی ۔ حفرت عمر کے پاس ان کی خروفات ایسے وقت بہنی، حب ابوسفیان دربا رخلافت میں موجود تھا ۔ حضرت عمر ان حظور حک ابوسفیان کو تعزیت میٹی کی ۔ بیٹے کی خرموت سنکر ابوسفیان کو سب سے پہلے دستی کی حکومت کا خیال آیا ۔ بوجہاکہ آب بڑی حگہ برکس کو مقرد کر رہے ہیں۔ حفرت عمر نے فرایا آس کے بھائی معادر کو ۔ ابوسفیان خوش ہوکر کہا کرصفور نے قر ب و اری کے حق کا کا فوکیا ۔ حااجہ کو والی دمشق تسلیم کمینے کے ساتھ ہزار اسٹر فی ساموار گورٹری کی تنخیاہ مقور ہوئی داستہما۔ ت استہر منقول ) بقید صلام میالی ملاحظہ ہو۔

٨٨ صغرمالد موكوا تحفرت في دحلت فرائ، اورحفرت ابوكرك بعيت وكلي توا ومغيان في اسلام يعلا حلواس طرح كياكر مفرت على سي كها- افسوس إلى كمارس ہوتے، اِس مندخلات پرووروں نے تعند کرایا۔ اِن برطا وُ، نہارے اِن اِ یرمعیت کروں ۔ عندا کی قسم! کنو تو تہاری مدد کے لئے ، مدینہ کی کلیوں کوسواروں اور بیادوں سے محرود ں - جغرت علی نے ڈانٹ کر کدا، اس سے تیرا مقصد نقنہ بر ماکرنا ے . توسیشداسلام کا دشمن را (صواعق محرقد صال طبری ج سر طراع ما مراح ماری ا اگر خیاب ایشر رجادد حل کیا بوتا، اور اس کے کہنے می آجاتے تواملاً كالحفللا ما يراغ كل موجانا ، اور نوزائده سلم حكومت بعشد كے لئے خم موجانى يقنيًا اس كى ريشه دوانى سے اسلامى شيراز ، در م مرجم موجايا - مكرات كى دورس نگابس، معالمه ي ته كوينح كين، اور دووك جواب ديديا-الماسيا هديس خنك « يرموك » بوني السفيان خاميش تماشا في تها - دوميو كالدِّ بجارى موا وخ سنى اجيس كهل جاين، اورمندس كل جايا" وه مارا" شاباش لمك دوم كے بها دروا جب سلما نوں كا عليہ موتا تومنر پرموائياں الريونكين چرے رودنی جا جاتی حسرت ویاس کے ساتھ کتا۔ افسوس اسلانت روم کے ا دشاموں كاجا ، وجلال معما نظراً اسى عبداللدى زبرن ان اب سے وا قدمیان کیا توانفوں نے کہا . خدا اے خارت کرے ۔ بر نفاق سے بازندائے

كا.كياروى بمت ببتري ؟ بقيه ما الاق حرت اوكرا ويضرت عراء دوقون بعايون يزيدا ورمواويكو شام كاحاكم د نبات يقيناً خا دان دمالت تبای سبع جا آ-ان کے إحرب می حکومت کی باگ ڈور آنے آل رمول سكدى نيندنسوسك اورتباه مسك - نته دفسادى ده گرم بازارى مولى كوفداكى مياه . أن كا حاكم دمشق بونا أواقد كرباكا يمين غيدتها-

حضرت علی کا کھی یہ خیال تھاکہ ابوسفیان دل سے ایمان بنیں لایا، بلکہ
اس کا اسلام اسطلب براری کا ذریعہ، اور خوف و دمشت کا نیتی ہے۔ جنا کی حب حبیب بن سلم اور شرصیل بن محط اسمعا دیر کے سفیر بوکر حضرت علی کے باس کے قو آپ نے دونوں کو نیا طب کر کے فریایہ معادیہ اور اس کے باب کورسول نے بوزنی کے محدر مایا یہ آزاد کردیا تھا۔ یہ وہ لوگ بی ج مجیشہ خداؤر سول اور سلما یوں سے دیمنی کرتے ہیں ۔ یہ مجود موکر اسلام میں واضل موسے تھے دطبری حسلما دون سے دیمنی کرتے ہیں ۔ یہ محبور موکر اسلام میں واضل موسے تھے دطبری حسلما

ب دین کا به عالم تفاکرتیا مت اور حشر فاستر کا بھی قائل نہ تھا۔ اس کا نظریہ تقاکہ دنیا ہی سب بچرہے۔ اس کے بعد زندگی ہے اور نہ سی تسم کا حساب باز پر وہ دور وزہ زندگی پراتر اِنَّا، اور بعیدلا نہ سما یا۔

 يال كوئ غيرنيس ہے (مروج الذمب ج ١)

ابوسفيان مخلف ببيته كرآ تخار رومن زيتون اور يمرك كى كجارت بعى كرّا تمام

ا يوة كي ويرىج الحلاا مطع مصطف شابي .معرا

قين بسعاد في عاديكو طعن آميز خلالكما بسب يعي تعادات

سعاور ابتراباب میودیوں کی عبارت گاہ میں دقیارہ بجایا اور پائی بینچایا تھا۔ کوئی اور یا بی کھینچے بھر ریٹر صناتو اس سے او جھار کرسب با بی کھینے لیتا تھا اوم دج الذہب

برطاشية ارع كائل ١٥٠ مهم)

يدروايت بناق بي كروفاني اورستى كامينيه معى كرتا تحا-

رے درج کا توں بھی چوس تھا۔

صفرت عائشہ سے دوایت ہے کہ ایک روز مبند نبت عقبہ نے خدمت رسول میں دیتا موکر و صن کی ۔ مارسول اللہ ! اور مفعان بہت بخیل ہے۔ اتنا خرج نہیں دیتا

حامر موکرو صن کی ۔ یارسول اللہ ا ابوسفیان بہت بخیل ہے ۔ الما خرج نیس دیتا جو مجھے اور میرسے بوں کے ساتھ کا فی جو۔ اس کے مال سے اس قدر جوالیتی جوں کہ

اس کوییة بنیں میلیّا (ضیح سلم ج مهمّاب الا تغییر . تغییر مبند) سنت میرنها دُرخلافت میلی مجرم مرسال دفات با بی به میزین مقام

مشکره میں زمانۂ خلافت منان جمرہ مسال دفات بائی۔ میزیں مقام سر انکہ زاد به ناچار بایش توشید مسرم مام د ہرسے کل من علیمان

مند

ام مهند. باب کانام عقید اوسفیان کی بوی اورمعاویه کی ماں بھتی - اس کی شاد حفرت عل فردندر مندک باب عقد ابھال دربداو میٹے خفار کو قل کیا محرت جو ہو فرف شعید کو قن کیا۔ ان دونوں بزرگوں فرمیت سے بن امید کو تلوار کے کھاٹ اناد دیا ۔ رد فاکہ بن مغیرہ قرنیتی " سے جوئی تھی ۔اس کو" ہند" کی عصمت اور پاک وا منی پرشک ہوا ۔ اس نے ہند کو تھوکریں ما رکر گھرسے کال دیا ۔ لوگوں تی پیرمیا ہوا قو ہند کے باپ نے مٹی سے یو بیٹا کی تما ملہ ہے ؟ صاف تباؤ ۔ اگرفاکہ تم کومتم کونے میں سچاہے تو ہم سی شخص سے کہدیں گے، وہ فاکہ کوتس کرکے، اور ہم بدگامی سے بچ جا میں گے ڈاریخ اسلام ج ۲ مصلا مطبوعہ کوا جی) اور ہم بدگامی سے بچ جا میں گاریخ اسلام ج ۲ مصلا مطبوعہ کوا جی)

نهار شوال سلام مطابق و مرارح مطالد عروز مجع استنبه ابسفیان جنگ احد میں جلام تو تین برادسلے اور سات موزرہ بوش سیاسی تھے۔ فوج کے مقب میں ہندہ مورتیں تقیق و جا کے مقب میں دھول کا کرسیا ہیوں کی ہمت اور میڈان جنگ میں دھول کا کرسیا ہیوں کی ہمت اور ان کر دسی تقییں ۔

مدینے فریب، قریہ " اواد" ہے، ہماں رسو کنداکی والدہ ماجدہ حضرت " آمنہ "کی قرمے۔ مند کوخاندان رسالت سے البی بخت عداوت

حفرت امنہ کی جرمے۔ مید لوحاران رسامت سے اپنی سے عدوت متی کہ اس نے جا ہا، قبرسے ہڈیاں کال کر بے سرمتی کرنے تو میشکل روکی ماسک

اسی منگ میں رسو کو اے جا حضرت عمرہ تنہید ہوئے تو ہر حدید اس نیت سے گذرگئی ۔ صفرت حمرہ کا بہلوجاک کرا کے جگر کلوایا، اور جا کی کوئٹ تن کی، گر کل نہ سکی ۔ بھرناک اور کان وغیرہ کا ہے کے بار بنایا، اور گلے میں بہنا۔ اسی لئے اس کو " ہند جگر خوارہ، کہا جاتا ہے۔

ابن عبدالبر مكعة بي " مندك معزت حرّة كا جكر معون كركهاليا"

(استيعاب ج ٢ ملامك)

معرضت المعرف المرات المحترث مديد تشريف الم و دين المح كده تعاد آب جرط ف سكرت تع "الخفرت مديد تشريف الم تو دين المح عرب من كرست عزيزوا قارب، ما تم دارى كا فرض اداكررس بي، ليكن تمره كاكون او حوال بنس ب رقت ك جوش ب آب كى زبان سے با اختيار كلا "اما تحرة فلا بواك لائ يكن جمزه كاكون روف والا نيس دانعمار في يالفا فوست قرير سك مست جاكر بن بو بول كو تكم و باكد دو لتاكد المنسس من والدا الم كاكون موات مراك المنسوع بي سعة من المائية و المنسوع بي سعة من المائية و المنسوع بي سعة من المنسوع بي المنسوم المنسوم بي المنسوم بي المنسوم بي المنسوم بي المنسوم بي المنسوم المنسوم بي ا

پرجا کر حضرت مخرق کا مائم کرد ، آنخفرت نے دکھا تو دروا زہ پرا پردہ نشینان کی بھٹر ، اور تحرق کا مائم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی ، اور فرمایا ۔ میں مہاری ہمدر دی کا کا شکر گرا ارموں نئے سیرت البنی ج ، اعتاب کا شکر گرا ارموں نئے سیرت البنی ج ، اعتاب کی خدرت فتح کمہ کے دن یہ بھی اسلام لائی ۔ مگر کی عورتیں رسول کی خدرت میں آئیں تو یہ بھی جھیس بدل کر اس حال سے جلی کہ نازک مزاجیاں جس بریم کی عشوہ طرازیوں سے کم نقیس مصنوعی عماب سے جبین تا زیمکنیں رقص کر رہی تقییں ۔ لال بھوکا کھڑ ااور سرخ ہوگیا تھا ،جس سے حسن کی بریمی اور زیا دہ ہوگئی ۔

بونكه زباد عا طبيت يس عورتين إيني اولا دون كوتسل كردتي تقيس. لهذاآت من فرمایا-آئنده سے اپنی اولا دوں کو قبل نے کرنا- مند بھو کر اولی-ہم نے بجین میں اپنی اولا ووں کی برورش کی مجب بڑے ہوئے وہم نے ان كومناك مرس الوارك كمات ابار ديا - يوات في في الما نيك لون ين مراكه نامانا - مند نے كها - كما م آئے ياس نا ذبان كرنے آئے ہي ؟ بعد اذاں آپ نے بوری کرنے سے منع کیا ۔ اس نے کہا۔ قتم بخدا ایل زندگی میں مھی چوری ہنیں کی ۔ لیکن کمبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابوسفیان کے مال سے کھے لے ليتى بون - ابوسفيان موجود تفا - اب آب نے جانا كريندے . فريايا -كيا تومند ب ؛ ومن كى - جى إلى يارسول الله إ آب ف فرايا - خردار إزنا فكرنا-اس نے کہا۔ کیا آزاد عورت، زنا بھی کرتی ہے ؟ حاصری برم کا بیان ہے مد الإياالنبي اذ اجاءك الموسات ببايعنان على الايشرك بالمد شياكولايمن ولايزنين الدرس بباعباك باس مونات بعت كيلية أس تواس شرط كسا تقمعت كري ككسى كوالله كالتركيد نبايل نيزورى اورزنانكري (بدم والمحذ - وكوع ما) کارسول افتار سنتے ہی حضرت عباش کی طرف دیکھسکرائے دالغی می سیم ۹ مطدع دیم میں

معبود معرب المحرث كا حضرت عباش كى طوف د كي كرمسكرانا ، معنى ركعتاب وراز طفيت از بام كرف كالمحت ان مولى كرديا

ونک ره جایی -مصلحت نیست کداز پر ده برون افتداز درند در مخیل ندان خرس نیست کومیت بربر میکده گفتم که حبیبیت راه نجات

بہبر سیدہ تکتم کہ عبیت راہ کات بخواست جام ہے دگفت راز پوٹیائی ب

مولانا شبلی تکھتے ہی " سند فلتے کہ میں اسلام لائی لیکن حس طرح اسلام لائی ،عبرت انگیز ہے " (سیرالبنی ج اصنط)

## ۱- معاویه

نام معاویه "ابن حگرخوارد" بھی کے جاتے ہیں، کنیت ابوعبدالرحمان۔ باپ ابوسفیان ۔ ماں ہند۔ ہجرت سے آٹھا ڑاہ سال قبل ، مکر میں پیدا ہوئے ۔ تعلما رنگ گورا ۔خوبصبورت ۔ ڈاڑ معی میں اورزعفران سے خصاب لگلئے تھے ۔ فتح کم

کے دن اپنے باپ کے ساتھ اسلام لائے یہ بھی موقفۃ القلوب میں تھے (تا یخ انجلغار م<u>ن ال</u>مطبع مجیدی کانبور)

ان کے بیس بھائ " بزیدان ابوسفیان " شام می حضرت عرکے گورز تھے. بیادی بھیلی ، اور مرکے - ابوسفیان دربار خلافت میں موجود تھا کہ حضرت عمرکو خبر مرگ ملی - اسی وقت ان کی جگہ ، معاویہ کو شام کا گورز بنا دیا - آگے جل کرا گورزی نے تہنشا ہیت کی صورت اختیار کرلی-

خشت اوّل چوں ہدمعار کج تاثریا می روو دیوار کج رمان میں ایک پررسی رہتی ہے ) در اور آسمان میک پررسی می رمتی ہے )

عام طرر رسلاطین بنی امید کور خلفات کها جاتا ہے دیکن علی ، و موضین ان کو ، شام ان بنوامیت بی میا و ، معاویہ نے دالی آخریسی حکومت معادیہ کے لئے اعمال بدکی طرح بار دوش موکئی۔

بينواك المحديث مولوى وحيدالها المخاطب بردقا رنوارجناك حيدروى

زماتے ہیں در معاور اور ان کے بعدے تام فر ما زواد باد شاہ میں ذکر خلیفہ پملطنت ساتی سے مطالبہ میں ماہ سال رہی ۔ بنی اُمیدے تخت نشین موجانے سے مرت خاندان ہی کا تبادل نیس موا، لمکدا صل اصول کی کا یا لمٹ گئی۔ برعوں کا آغاز موگیا "

(بدایت المهدی ص<u>صف)</u>

مولانا ابوا لکلام آزاد مرح م تخریر فرماتی به بنوا میته کی حکومت ،ایک غرخری حکومت بخی دکون حکومت جس کی نبیا دجر شخصیت بر بو، کبھی اسلامی حکومت نیس بوسکتی د اینوں نے اسلام کی دوح حربت و تجہویرت کو غارت کر دیا ، اورمشورہ نیزاجاع است کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکرو فریب برابنی شخصی حکومت کی نبیاد کھی ان کا نظام حکومت ، نراعیت اللید برعنی نرتھا، بلکہ محض اغواض نفسانیہ ومقاصد فاسدہ براس کی تام تر نبیاد بختی " (اسواہ حسین)

فاحدہ پراسی کا م مرسیاد ہی۔ اور در الله اللہ اللہ میں مرسیاد ہیں۔ اور در اللہ اللہ اللہ میں مرسیاد ہیں۔ اور مرسی اللہ میں مرسیاد ہیں۔ اسلامی حکومت تھی۔ اس عدد محسیت کے بعد، جرحکومت تا کم ہوئی، وہ شہنشا ہی تھی۔ امیرمعادیہ احکومت بی امیر سے بانی مباتی ہے " (مولوی فردری مشھ میں سال)

م خلافت داخدہ کے بعد ، زمام حکومت ایر معاویہ کے ایح آل ۔ انفوں نے خلافت کو حکومت کی ۔ انفوں نے خلافت کو حکومت کی خلافت کو حکومت کی خلافت کو حکومت کی بنیاد والی ۔ ان کے بعد گوں نے سیاسی مصلحتوں کے سامنے ، ندم ہی اصوالی ٹانوی درج برد کھدئے یہ لوٹ )

ز مام سلطنت سنبھاتے ہی زروجوا ہر کی بارش کردی جس سے سرزمین شام ہر مجن برسنے لگا۔ اس داد ودم ش کا نتج تھا کہ اہل شام ، معاویہ کے اتنے مطبع ہو گئے کہ جنگ صفین میں جاتے ہوئے، برحد کے دن جمعہ کی نماز پڑھا دی ، اور کوئی کچھ نہولا امروج الذم ہب ج۲ من<u>اھ</u>)

جرجی زیدان ایڈیٹرالملال ، اس دور کے مسلمانوں کی حالت بیان کرتے ہوئے۔ ارب

تعظیمیں۔ «رسبے زیادہ لانجی اور مکارمعاویر ہی اور خیان تھا۔ س نے کروفر پ جیلہ از میں مذال میں سازمین کامن کھیا کی اور میں سٹرکی ایش کرکے وگریں کو

سازی اور دغابازی سے نیزخزان کا منہ کھول کراور رد بے کی بارش کرکے لوگوں کو ابنے گرد جمع کربیا تھا " (تاریخ التحدن الاسلامی ج سوشت)

لعلیفہ : در سرکی ابن اعور " برصورت انسان سے لیکن اے قبلے کے رواداور حضرت ملی کے دوست سے - ایک اور چوک در بارمعا دیر سینچ قومعا دیر کما، م برصورت بو، ادر بدصورت سے خوبصورت بہتر بوتا ہے - بم سرکی بو، ادرالتہ کاکوئ شرکی میں، مما را باب اعور (کا)) ہے، اور دو آ کھوں والا، کانے سے بہتر م تہے۔ بھرتم ایت قبیل کے مرداد کیمے ہوگئے ؟

سٹرکی نے واب دیا۔ نتارا نام معاویہ ہے ہس کے معنی ہیں وہ کتیا جو ہر تیت بحو کمتی رمبتی ہے - نتارا باب صح (سخت ، ہے ۔ اور سخت سے زم ہتر ہوتا ہے۔ متاداداداحرب (لڑانی ) ہے . اور حنگ سے صلح سترہے ۔ تمہارایر داد اُات ہے، اُمی تعنیرے آئے لونڈی اک اور کنیزے آزاد بہتر ہوتی ہے - پھر م مسلمانوں کے سردار کیسے موسکے ؛ (تُمرة الاوراق مصلا)

لطیفہ ،۔ ایک روزمعاویر مبر پینطبہ پڑھورے سے کہ گوز کل گیا۔ بولے ، خدا کا شکرے کراح صا در ہونے میں را دے کا سامان ہمیا کیا ۔ کسی نے کہا ۔ لیکن منبر رکوزگرا سخت بد تمیزی ہے دکتاب الا ذان صنھ ) ہے۔

لطبقه: ایک کونی کسی خردت سے این اونٹ پر شام گیا کسی شائ نے دعویٰ کیا کہ یہ شائ کے دعویٰ کیا کہ یہ اونٹی میری ہے ۔ بچاس آ دمیوں نے معاویہ کے سامنے گوا ہی دی کہ یہ اونٹی مدعی کی ہے ۔ معاویہ نے کہا جضوا یہ تو دیکھ لیا جائے کہا جنوا یہ تو دیکھ لیا جائے کہا جائے گیا جائے گیا جائے کہا جائے گیا جائے کہا جائے گیا جائے گیا جائے گیا جائے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا گیا گئے اس کے مال مسروقہ اونٹ کی معاویہ نے کہا گیا گئے اس کی گئے اس ایک لاکھ آ دمی ایسے میں جو اونٹ اوراوشی می تمیز نہیں کتے ہے کمد نیا۔ معاویہ کے باس ایک لاکھ آ دمی ایسے میں جو اونٹ اوراوشی می تمیز نہیں کتے دموج الذہب برحائیہ نفخ الطیب ج ۲ صفاح مطبوعہ از ہر۔مصر)

لطیفہ د حضرت علی کے ایک ہا ان مصرت عقیل بڑے حا ضرحواب تھے۔ ایک وقد معاویہ نے اہل دربار سے کھا۔ پیمقیل مین ، جن کا جی ابولمب کھا ، محضرت عقیل سے فرمایا۔ یہ معاویہ ہیں، جن کی پیوپھی حالۃ انحطب تھی (ٹمرۃ الاوراق مطلا ماریخ انحلفا دصامیہ)

علامداب ابی انحدید مقر بی نے زبردمت دلیلوں سے ثابت کیاہے کہ حضرت علیٰ کی شہادت - مستایر

صفرت عثمان ١٨روى الحرم من مرك تل موك يوسى ون حفرت على كرجة مونی ،اورآپ ظاہری مندخلانت رِتمن ہوئے ۔اس روز کوبل آفاب، برج حل ير معتى - يك بعدد يكرات تام اسلاى مالك في بيت كرى وسوا أ الل شام ك جرمعاویر کے زیر اٹر تھے عضرت نے "جرین عبداسد کتی " کومعا ویر کے پاس بعیجاک راہ راست پر لائں گروہاں وکھیسل حکوست کا نشہ ایسا چڑھا تھا جسے وغط دنفیحت کی ترشی نه آبار سکی ستم ظریفی یه بونی کرمعادیا نے عروعاص کے کا ن ي مكومت معركا منز وك : إلا حفرت على رفيح بان كى صورت يس ، معرتمارى جاگير قرار إلى كا - يَهِ قَوْ ال سُول كَي آخرِ عا قل دوا ناطائر، دانه و كمحدكر

كيعدمعاور كي إس كف ارترح بنج البلاءج م عيد مطوع مصر)

مبرى مفرت بعفر " و جاب ايرس ارس كف و تق مفرت على ان مب كى والده كراى تور" فأحمر نت اسداء مقيس -

«واولب» معفرت عبد لمطلب كالبثياا ورحضرت رمولٌ خدا كاسيتملاحيا بحا يخووه " بدر" می سرنگ بنیں موا نکن اے وی دوسرے کو بھیجد ما شکست کے صدم سے جا نبرن ومكال الله ين اس قدر مدوده ي كسى في المح من لكا إ مردورون سيلات

يصنكواني كني ( مارج النبوة ع٢٠ ماملا)

روحالة الحطب وخطاب" المتبيل" في ارعورا ولا كاني لقب بخطاب كي وجريب كى يى دى دى يى قى اسى ئالكون كوكى داولىكى يوى قى ديوكدا كے دا عم خاردارلاميان دال دې تقي كرانه معيري س الجه صاص -ان دونون كي راني كارندكره ييسي موي وجدا لزمان مرحم لكيمة من جب سورة تبت بدا" اترى توام بيانا في مجت اللب

كى جورة معاديد كى عوميلى تدمل إك يموت موس آئى يعنع مارى تقى ادر ترب تصوي ى كَا كَفَرْتُ نِيرِب فادند كى بوكى ب - اسى تيمرسى ان كاسر كيل دارس كى دانواداللغة

وام تزورس آگیا۔ پھر کیا تھا، دکھتے ویکھتے خون عِثمان کے انتقام کا شوشہ چیوڑاگیا اور تمرت دی کئی کرفون عمان سے ای کے اِتھ زلین من و نغمان بن بشرانصاری " حصرت عثمان کاخون آلودکرته لے کرور بارس بہنچ چکے تھے ہے مبرراس غوض سے اٹھا یا جا آ تھا کہ حضرت علی کے خلاف بٹا میو کا غینظ وغصنب زیادہ ہو۔ یہ فتنہ ونساد کی آنہ هی اُسی اکٹی تھی جس سے اسلامی مملکت میل ندهل چھاگیا ،اورمعادیک بغادت نے صفین کی خوززشکل افتیار کرنی -حضرت على ٢٥ بتوال سلمية كوصفين ك حرف روانه موسى - آئ كونشكري جليل القدر فها جرد انصار تھے بشلاً حضرت عارب یا سرعبدالنگرابن عبا**س ابوای** انصاري، ابسعيد فدري أريدان ارتم. عدى بن حاتم طائى، اولس قرنى ابعي فيريم رضوان المتعليم مجين حضرت على كرماته ، كماز كمبس مرارا صحاب سول تعد. رعبد فلرن عرا شرك جنگ بنين بوت داس نے بيشا فوسس تدر ب المزونت مي كنے . يحسرت كردنيا سے جار إ بوں كريں نے على كى دفاقت مي باغیوں سے جنگ کیوں نہ کی وکاش اِس علیٰ کی طرف سے اڑ آ (تحفہ اُتناعشر یہ مالا) نشان نوج مضرت فبرّکے ہاتھ می تھا (طبری ج وصفیہ ) ان کو حجاج بن يوسف تففى فالمن فهيدكرايا-اس مے برخلات معاویہ کے نشکریں اصحاب رسول نظر منیں آتے ، معدد چند کے سوا۔ انفاف بسند دنیا فیصلہ کرے کئی کس کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ يامعاويك ساتد ؟ حديث مِن وعلى مع الحة والحق مع على على ح كسيات من معاویے کے مقدمتہ کجیش" اوالاعور اسلمی "ف بیلے سنح کر گھاٹ رِ تبضیر مسلمانوں بربانی مندکردیا -حضرت علی کے سیدسالار" مالک اختر" نے ایساسخت

حلاکیاکہ شامیوں کے تجھکے جھوٹ گئے ،اور گاٹ برعلیٰ کی فوج کا قبضہ موگیا بھاؤ کوفکر مولیٰ کراب نشکر بیا سام حاب گا، گرعمروعاص نے کہا علی کو ایا جیسانہ جانو۔ وہ عان طرین ہے کتوں ربھی یانی بند نرکری گے، تم تر اِنسان ہو۔

غرضگر دورا نہ موکہ داردگیر گرم موا ، اوکشوں کے لینت لگ جاتے بیلسلہ تین صینہ تک جاری رہاجس میں ، ، لڑا ٹیاں موہی ۔

ایک ذرخا ب بڑنے معاویہ کہا۔ اس خورزی سے کیا فارہ ؟ آدہارکہ تھارے درمیان تلوازمیملہ کرئے۔ اس سوال کے جواب میں معاویہ کے بنوں رجرسکوت تھی لیکن عمروعاص نے کہا۔ علی نے ہضاف کی اِت کسی ۔ ترکو تھا بلہ کے نئے کلنا جائے معاور نرکہ اسمان بلند التر سمانہ مریسے تحدیث سے موجہ

چاہئے معاویت کہا بہجان تُرا ! تم ہمیشہ *پرے بچھے بیٹ دہتے ہو۔* جانتے نیں کہ یعلیٰ ہیں۔ جوان کی آگے جیسی تیزو تدشجاعت کے مقابل ہوا، دو موگیا دانغی<sup>ی</sup>

مرایی لطیفہ: معادیہ تومیدان میں نگ، نیکن عمره عاص کو مقابلہ کے لئے مجور کیا۔ وہ بہ بزار دقت میدان میں آئے بحضرت علی نے تلوار لبند کی توخون کے مارے گریٹ مانگیں اور جوگئیں، اور ننگے ہوگئے ۔ جناب میر نے منہ بھیر لیا۔ وہ بخیرت وابس سکئے معادیہ نے کھا۔ مرد میدان اِجا بازیابی! ابنی شرمگاہ کا شکریہ اداکر جسنے تیری جان بچالی۔ یہ کھر تھ تھ گایا اور عمروعاص اینا سامنے کررہ کے (روضة الصفا)

ر بنگرمغین می بشرین اَرطاۃ صحابی حضرت علی کے مقابل ہوئے بیناب استرنے نیزہ مارا قربُرنظ ہو کے بیناب استرے نیزہ مارا قربُرنظ ہوگئے ۔ داستیعاب ابن الارع مارا تو استیعاب ابن

ابن عبدالبرے احث ) منطبع من انخفرت نے خالدین ولید کوئین بھیجا۔ یہ ۱ ماہ و اس رہے ، اوکسی کوسلیا نباسکے۔ پھر حفرت علی کو بھیجا۔ آپ کی تبلیغ سے ایک ہی دن میں سارا تعبیلہ ہدان امسیلیات معاور نظردعاص بوجهارت را دوجمید جزئرا به ؟ جوابی ا باص کاحق برها . آجانا (دمعادیه برجوش تقی کدم نظی کاحق مارلیا) معاوی کها بنیس بلاجمید برید به کوغیرستی کو حکومت معروی گئی (انفوی صلا) حکومت دی گئی دانفوی صلای جنگ سفین برحضرت «عاریا صر بحی شید موت میناب رسالت مآب من فرایا و عار! افوکس ، تم کو با عن جاعت شهید کرے گی ۔ تم ان وگوں کو جنت کی طف بلا و گئی ، اور تمکو جنم کی دعوت دیں گئی و بخاری حصته اول مدا مطبوع

بغيدمالة المخفرة كايرنكراتى فوتى موتى كربار تعبيله مراك يرسلام يميجاء السلام على بعال الشكام على مدان -

صفرت على كاس كارنامر سبنى المترج راغ بالموشخ معاويه كى سلفنت سنحكم بوكلى توانيس بسرت ارهاة في بن مح مسلما ون برط كرك مب كوتر تع كيا - اوراب فوج بغرعده ولكان كوع ورق ا كونفرت الله - ان كى خطاه رفت يهى كرماويه كوفالم وغاصب جائت تقى، اور الما عت ذك متى . المغين بسرف صفرت عبد المنابئ عبد الرائع عبائل كه دو كم سن بجراب عبد الرحن اور تشم كوان كى مان عاكشة بنت عبد المدان كرسائ ذي كرد الا جس كرصد مرسد و وروا في بوكر باذارون بي بحرق على -اسى جنون كم عالم مين انتقال كمياد اسدانعا برج اصن سي اسم بزار شيعون كوقت كرا دوا

 شاه عبدالتی محدت دملوی فراتے میں جنگ صفین میں صفرت عار یا سر شید موگئے تو عمر وعاص بے شریدہ و مادم ہوتے ہوئے معا بیسے کہا عمار شبید ہوگئے بیس نے آخر شرک کو رائے سنا ہے کہ عمار کو باعلی جاعت قبل کرے گا۔ بہاری جاعت نے ان کو قبل کیا ہے تو اہم باعلی ہوے معاویہ نے کہا بم مجیب دمی ہو۔ درح شیقت ان کے قاتل علی ہیں جوریدان جنگ میں لائے علما دکا قول ہے ' یہ اویل باعل ہے'

رمدارج النبوة ج ۲ صنط ۱) حباگ احدی مفرت مخره نیزدیگی شدا شدید موث - اسی طرح اوزغ وات می جرا صحاب شهید موئ ارسک و مردار آنحفرت می اکیز کی تحفرت می مب کومیدا حباک بی ب کے سختے اور شرکین ان شهیدا رکے شید کرنے سے بری الذم میں -اعوذ بالشری لک انوافات - برسک ہے " خطائ اجتمادی " کی سح کاری ہو۔ ا بقول شخس العلماد مولوی نذیرا حمد مرحوم" خطائے احتمادی می عجید تیم بقول شخس العلماد مولوی نذیرا حمد مرحوم" خطائے احتمادی می عجید تیم

بقول سن صار و وی کدید مهر روم کا جُواہے ،جس سِ حفِت بھی اینا اورهاق بھی اینا ئے (ا مهات الامت ) مولوی وحیدالزماں مرحوم فر ہاتے ہیں در تقتله الفکتة الباغیہ '' ان کو بغاوت

مولوی وحیدالزمان مرحوم فرباتے میں دو تقشار الفستہ الباعید ؛ ان کوبا وص بقیرمن ایک مرتبر مشرکوں نے ان کو اتنا ارائر بجور بو کوان کو بن کی برائ اور ان کے معبودوں کی توقیقا کرنا چری وجب رسول فذاکی فدرت میں حاضرہ کے قرصارا واقد مبان کیا۔ اسمخبرت نے فرایا۔ تم اپنے ول کی کیا کینیت باتے ہو ؟ وض کی ۔ دل تو ایمان برتا کم کے محفرت نے فرایا۔ بچر کھی مضالقہ منیں ۔ اگر اسا میں معدد نے تعدد نے مسالیہ کردن تا ہو میں افغار ہوں مسالا معدد نے کھینے ۔ استعاب عا

ن پاریس بسارد برون مان کا رتیج اسداندا برج ، صلا معبود کفتند استواب عا مشیم ) دخین کاس مرباندان ب کر خفرت نے خاب عاریاستد کوتقیة کا حکم دیا دکال

در الشرع استار) د الشرع استار)

جنك صفين برربيع الكان مشتايع بربعرم وسال شيدجوك -

کرنے والا گروہ ممل کرے گا، اوروہ معاویہ کی جاعت تھی ۔جسسے عمار کوقل کیا معسلوم ہواکہ معاویہ کا گروہ باحی تھا جوا بام بری کے خلاف اوری سے منح ف ہوگیا تھا۔اسی کے ہاتھوں طفرت حمار پاسٹر شہید موسے (انوار اللغة ب مصر مطبوعہ بنگلور)

جب عمار یا سرشهد موسکے تو مرایک عویٰ کرنا تھا عمار کویں نے قسل کیاہے۔ عمروعاص نے کہا کیوں دورخ کے لئے جھگڑ رہے جو (اسدا نعابہ ج م ماتھا) حصرت عمار کی شہاوت کے بعد" حدمیون نابت انضاری ذوالشہادیں۔

معمون عماری مهاوت می بعد محدید بن به به انصاری دواسها دین نے کوارکھینے کی اورکھا - بعول رسول الله امعادیه باعی تابت موگیاہے ۔ لشکر معادیہ برحملہ کیا، اورشہید موسکے (اسدالغام ج ۲ من<u>دہ)</u>

اسی جنگ می معزت علی کی طرف سے ارتبے ہوے حضرت اولیں قرنی تا . هی شهد موسے .

آیک روز کا واقعہ ہے کوعین موقع جنگ میں صفرت علیٰ کی گاہ آفاب ہے۔ ابن عبائش نے سبب دریا فت کیا۔ فر مایا۔ و کمیمتا ہوں ، نماز طبر کا دقت آیا کہ منیں ہ ابن عبائش نے عوض کی ۔ یہ نماز کا وقت ہے ؟ جنگ تو مور ہی ہے ۔ آپنے فر ایا ۔ ہم اِسی نماز سک لئے جنگ کر دہے ہیں ۔

معلوم ہواکہ صفرت علی کے نزدیک ،معادیہ سلمان بھی نہ مختے، ورنہ نمازکے سلے معادیہ سے جنگ کرنا پیرمعنی ؟

معزت «مغذلغه بن يمان «مبليل القدر صحابى تقے - آنحفرت ان براتنا اعماد كرتے كوسلما ن ممافقوں كے نام ، ان كو تبلائے مقع - ان كے ددستوں " سعيد" اور" م فرن " لينے باپ كى مجميت كے مطابق مصرت على كى رفاقت میں شريع کا مدارج البنوق ہے تا معرت" ايسعيد خدرى صحابى «فرال كرتے مِنافق كى بھيان ہے على سے تونى er. La companya da companya da

رکھناچوعلی کا دکن موقام م مبان لیتے کہ بنافق ہے دحصائص نشا کی ص<sup>قوا</sup> مطبوع *دم مو*صوعی نے قد میرہ ن

رویسے اوسکی فدری سے منقول ہے کربول اللہ نے ہم کو اکتین ، قاسطین ور ما تقرف ہم کو اکتین ، قاسطین ور ما تقرب کے سے نے بوجھا ۔ یا رسول اللہ اہم کس کی مفاقت میں ان کے ساتھ جنگ کریں گئے ؟ فرایا ، علی کی رفاقت میں ، جن کی رفاقت میں عگر شہید ہوں گے (اسدالغابران انیر)

تاکشین سے ال جل، قاسطین کے اہل صفین رمعاویہ) اور مارقین سے خواج

مرادمی - دانوا راللغة هی مشا سرة محدیر ط<u>ه ۱۳ مطبونه مسر)</u>
ده شب جمید جو الید الهرید . که نام سم مفهور سه ، اس ات اور مبح کوجال میر فی مورد و اس ات اور مبح کوجال میر فی مورد و آدی قعل کے ۔ آیجے سالار نشکر حضرت اللائم ترن حارث نحفی ، نے ایسا سخت حوالی کو فرج ناملی - ہمارے بچوں اور عورتوں کا انجام کمیا ہوگا ؟ معا ویہ نے عروعاص سے کھا کوئی تدمیر کرو ، در خمومت گئی - انفوں نے کمر کا تیر حلایا اور وہ انشا کر میر کرو ، در خمومت گئی - انفوں نے کمر کا تیر حلایا اور وہ انشا کی برمیجا ۔ الل شام کو حکم دیا ، جس کے باس قرآن ہو ، نیز و بر بلند کرے ، معاویری سیاہ کا طلم میر گئی اس کے بجائے نیزوں بر ۱۰۰ ہ قرآن بلند ہو گئے ، اور آواز سنالی برنے گئی - ہمارے تھا ہے در میان کا برائند ترخم وج الذم ب معودی )

جمزت على كے شكر مي اسے لوگوں كى كى زئتى جواسى وقت كے لئے رشوت كے چئے منحوں نے حضرت على برزور دياكہ مالك اشتركو ميدان سے واپس كرلو، اور جنگ بندكردو، ورنر بم بى تم كوقتل كرويں گے۔

حرت علی زماتے ما بندگان خدا احق وصداقت پر قائم رہو، ادر دہمنوں سے جاد کرتے دہو۔ ادر دہمنوں سے جاد کرتے دہو۔ معا وید اور عموعاص وغیرہ، دیندار اور قرآن کے یا بند ہنیں ہیں ہیں ان کوتم سے زیادہ مبانتا ہوں۔ یس سے ان کوتم سے زیادہ مبانتا ہوں۔ یس سے ان کوتم سے زیادہ مبانتا ہوں۔ یس سے ان کے ساتھ کیمین اور جوانی گزاری ہے۔ یہ

بدترین اسنان میں ۔ بدقرآن کو تھکم بناتے ہیں ، حالانکہ یعبی منیں جانے کہ اس برکیا ہے ؟ امغوں نے اس کو صرف کر افریب اود هوکه دینے کے لئے لمبند کیا ہے ؟ اطبری ہے ٣ صنع )

رشامیوں کا قرآن اٹھانا مصا کحت کی غوض سے بنیں، ملکہ بطور ایک جنگی تمبیر کے تھا۔ " ( تاریخ الامت ج ۲ والا مصنفہ جا فظ مولوی محد اسل جراجیوری) انجام کار" مالک اشتر"، بلائے گئے، اور لڑائی کا پانسہ ایسا کیٹا کے جتنی ہی جنگ بلافیصلہ کے رہ گئی۔ اگر کچھ دیر لڑائی اور مہتی تو تا دیخ کے صفحات پر علی کافتح تکھی جاتی۔ کی فتح تکھی جاتی۔

ایریخ کامیاه باب بیب کرطلب خون عنمان کے بہانے، نوب برار مسلما نوں کا خون بها ، گرجب بلا ترکت غیرے معاویہ کا سکر رواں ہوا توکسی ما الرب انتقام نہ لیا گیا ، اور زکسی کی تلاش ہوئی ۔ ذکیبی مطالیہ خون عنمان سے ذبان آشنا ہوئی ۔ مکمن ہے یہی "خطائے اجتہادی " کی شعبدہ گری ہو۔ الفا وزید اسان میخو کال سکتا ہے کہ یرسب حکومت حاصل کرنے کا وصوف کی دیا ہو اس کرنے کا محصوف کے دیا ہو اس کرنے کا محصوف کے دیا ہو اس کرنے کا کہ خون کی اور تعزیرات ہند میں جارسوئیس ۔ در مقبقت معا ویسے اسلام کوسلمانی کے خون میں وودا ۔

حضرت عنمان سے بعدر دی عتی تو محاصرہ کے زیانے ہی میں مرد کرتے۔ محاصرہ ایک دو دن بنیں ،بورے جا بیس دن رہا - شاپنام سے امدادی فوج بھی بھبی گئی تھتی ، مگراس پرایت کے ساتھ کہ مدینہ یہ جانا، را ستہ میں قیام کرکے حکم نانی کا انتظاد کرنا ۔ یہ تھا تا بریخ کا سیاہ باب جو مختصراً مینی کیا گیا ۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ معاویر نے دوستداران علی نے خون کے گارے اور

ان کی ہروں کی انٹوں سے حکومت اسری کی عارت تعیر کی ۔ یہ معولی تقت حکومت امرى كاجس ميں يكشت وخون موا - دراصل امرى سلطنت كے تخت يا كے خال كي دلدل برقائم كے تئے تھے ، جيساكہ س بيان يس كل سى جلك آپ دكھ حيك. آ کے بعی آپ کوامی بی خوش ذی سے گذر نا مولا۔ لطیفہ: "عامرین وا ارمحابی" نے بان کیاکہ" ابوالطفیل" معاویے یاس س مے رمعادیہ نے بوجھا۔ کیاتم عثمان کے قائمین میں بنیں ہو؟ جراب دیا ۔ قائمین يى بنيى بول . مگران يى صروريون جوموجود مق - يوجها ، ع من دوكيون - كى ؟ كها . جهاجرين وانضارنے مدور كى ، لهذا يس يعبى بازر با معاوير نے كها ان ير حثان كاحت تحا، لهذا مدد كرنا واجب تقارا بولطفيل سے كها تم نے كيوں مدد ندى ؛ حالانك تهارے ساتھ اہل شام تھے ۔معاویہ نے كماً۔ میراطلحین عَمْاِن ہى ان كى مددكرنا ہے ۔ يسننا تعاكد ابوالطفيل مبنى كے مارے لوث كئے ، اوركها يم اورعثمان إلى بحواس مطلب كاشعر مرسا-تولے میرے مربے کے بعد کریہ وزاری کی معالانک زندگی میں آب وطعاً) بعى زويا يوترك ومروجب تقا (تاريخ الخلفا ومنا) موقة كى مناسبت سے ان چندحا نباز خواتین كامخصراً تذكره ساسب معلوم موتا ہے ،حبفوں نے معاویہ کی قیصریت اور کموکیت کو تھوکر لگا دی ۔ مثلاً «سوده بنت عماره » « ازقا بنت عدى « مد بجارة الهلاليد » «عكسرنبت الامش " اور وام البرادنبت صفوان " وغير إ -معاويه كے تسلط اور مخا رُمطَلق موسف کے بعد، یہ خواتین مختلف تقریبوں یں ان کے سامنے آئ میں - اور حب معاویا نے وہ زمان یا دولا یا ہے تو بے با کانہ ادری کو ماند، اس وقت تھی حفرت علی کے فضائل مبان کئے میں اور تمام اہال مبا

کوانی عفلت می گرئی سے متیم و شعب کردیا ہے ۔ از انجد ‹‹ بکارۃ السلاليد ، کے وفد کا واقعہ نهایت موثرے ۔

والورات ورساحب بلاغت النسار "ف لكهام كرد بكارة الهلاليه " بالكل فرها به المرضعف والزان كح هالم بن در بار معاويرس كين - اس قدرضعيف عنيس كرد وعورتي دوطرف س تقام كراهفيس لا في تحيس و بال مروان بن حكم " اور سعيد بن عاص " بعبى موجود تق - الخور ، في معادير س كها - آ بن است بها ا به يوم عورت بحب حل المراشعار يوم عورت بحب حب حب خبار صفين بن م لوكون سه مقا لمركياتها ، اور اشعار برفع برفع برفع برفع كرات وقت كوابني آنكهون س منه برفع برفع برفع برفع البيات كالمون البيرة اردوني وكلي وكلي الموافع المون البيرة المون عنه منه وقت كوابني آنكهون س منه وكلي الموافع المون البيرة المون الم

یسنگرد بکارة الهلالید، نے معادیہ ہے کہا۔ " تیرے یہ کتے مجھ پرحملہ کررہ بیں میراڈ نڈا کمزورہ جس سے ال کو دھتکار نٹیں کتی ۔ بینے ک یوا شعاریہ سے بیں میں اس سے انکاربند نئیں کرتی ۔ اب جاتی ہوں ۔ بیج ہے کہ حضرت علی کے بعد زندگی کا فرہ نئیں ۔"

اسی طرح " سودہ بنت عارد " کا واقد بھی ، بق گوئی ادر سجانی کا اسورہ سنہ بے ۔ یرب معاویہ کی تخت نشنی کے بعد ساسنے آین تو معاویہ نے بوجھا۔ کیا تو، دمی عورت انسی ہے جس نے جنگ صفین یں اشعار کے تقے ؟ سودہ نے کھا "واٹر المیں میں اُن لوگوں یں سے انسی ہوں جوت سے بھر حالتے ہیں، اور کذب کوئی کے لئے حیلہ میں اُن لوگوں یں سے انسی ہوں جوت سے بھر حالتے ہیں، اور کذب کوئی کے لئے حیلہ

طرازیاں کرتے ہیں ببنیک، میں ہی ہوں ،جس نے جنگ صفین میں و اشعار کے تھے ؟ معاویہ نے کہا کس سے بچوکور سے اشعار کھنے پرآ ما دہ کیا ؟ سودہ نے ب اکا ز

کھا۔ محبت علی اور آمباع مق ہے۔ حضرت علی اور آمباع مق ہے۔ پر ضربت مگی ۔ ۱۲ رومضان کو مجر ۱۴ سال شمادت بائی۔ آیے بڑے صاخباک الاجسٹن کو انیا جائنیں نبایا۔ کچھ عصد مبعد المام حسّن اور معادیہ کے ورمیان جند شرائط کے ساتھ صلح ہوگئی ،جس میں ایک شرط پر تھی کہ معادیکسی کو انیا و یصد مقرر ندکریں

اجهی الیسرا اجهی الیسرا اجهی الیام کی ادر معادر نے عدار کو اور نام کی کار سارے و عدر سے نقش وگار طاق نیسان مولئے اور معادیر نے عمد الرکو یا وسی کو اسلام نے قوقا می طور پراس کی اکید کی ہے۔ اہل عرب وفاد عدمیں ممتاز تھے ۔ اسلام نے قوقا می طور پراس کی اکید کی ہے۔ لیکن بانی حکومت اموی نے اپنی سیاسیات میں اس صفت کو بھی نظرانداز کردیا ۔ معادیہ نے او ہر برہ ، عروعامی اورع وہ بن زیر کو مامور کیا تھا کہ حضرت علی کی معقصت میں جھو فی حدثیں تیار کویں امتری ابن ابی احدید معزی جو مو نفسلگ کافید صندی

علامداد برکز بن عبدالرحمل سکھتے ہیں کہ معاویہ نے سامیع میں ایک پروا نہجار کمیا کہ ہم اس شخص سے بری الذر ہیں جوعلی یا المبیث محری کی تعربیت کریے بعین اس شخص کا خون جا کڑ ہوگا ( نضائح کا فید ص<sup>نو</sup> )

یسلسلیمنده سے مصف ه مینی ۱۰ سال تک نائم رہا۔ دور بنی استہ میں منٹر بنرار منبروں برحفرت علی پر تبرا ہوتا تھا ( نصائح کا فیدم ہے) معادیہ خود لعنت کرتے ۱۱ورد وسروں کو بعنت کی ترغیب دیتے ( ایریخ خیس

31000)

ے ۱ سے بعد دیکسی سے بعیت لیتے توعلی پر تبراکرنے کی شرط میٹی کرتے دعقال لفریر چ امدوں )

اس طرح سے انفوں نے نوگوں کی دلوں میں عداوت علّی کاتم ہو دیا تھا جوتناور ورخت مِن گیا، اورخوب رہر لیے مرگ و بار لا یا۔ لوگوں کو تبایا گیا کہ علی سے وحمّی، اور ان مِرتبراکرنا، ایک مقدس فرصن ہے ۔اس میں صرف اینا مفاد چنیں نظر تھا، ور نامیا امر دین وعقل دو نوں کے خلاف ہے۔

میں میں میں میں کا منبر جس کورسول اللہ نے ہدایت خلق کے لئے نعیب فرمایا تھا، اس بر محصرت علی کرم اللہ وجہ کوجود نیا چیور کر لیے رب سے جاسلے تھے ،علی الاعلان براکہ اجا گاتھا۔ اور اوجود اسکے کہ اکثر مسلمانوں اور انحصوص شیع علی کی دلآزادی ہوتی تھی،معلم ہنیں، کیا فائدہ سمجے کر بطور تمی فرص کے قرار دے رکھا تھا۔

ست آخریں انفوں نے جوکام کیا بینی زید کی و ل عہدی کی بعیت لی-اس سے اسلامی جمہوریت کی نبیا دہی اکھڑ گئی ہے' ( تاریخ الامت ج ۳ صلاح مطبع جامعہ ملیر- ولمی )

ملیر- دملی)
دوام الدمنین تفرت اسمرگر فرماتی بی - " بین نے دسوّل کوفر ماتے مناہے حس نے علی کو گان دی ، اُس نے بچھے گانی دی یہ دشکوۃ باب مناقب علیٰ )
صلحت کی بین برخر کو کرمعا دیکسی کو اپنا دسید نه بنایش ، یہ ایسی مشرط تھی حس نے
معاویہ کی زندگی دشواد کر دی ۔ وہ نر پر کے مربر دلیعمدی کا آج رکھنا چاہتے سکتے ، ادریہ
کام اماح سن کی حیات میں شکل تھا، لہذا معصوم کی زندگی ختم کرسے کا تبیتہ کرلیا ابن عبد البرؤ ماتے میں دومعا دیہ نے امام حسن کی بوی 'د حبدہ مبت استحف' اُنہ معموم کی مناز کراہے فہدی عور وست استحف' اُنہ معموم کی مناز براہے فہدی عور وست استحف' اُنہ معموم اُن مناز براہے فہدی عور وست استحف' اُنہ معموم کی دونات رسول پراہے فہدی عور وست استحف' اُنہ معموم کی دونات رسول پراہے فہدی عور وست استحف' اُنہ معموم کی مناز کراہے فہدی عور وست استحف' کی میروں کا مناز بھا کہ کا میا

سے ساز ازکی اگر توکسی تدمیر سے حسن کو زہر دے دے توایک لاکھ در بم کے علاوہ فرید کے ساتھ شا دی کردوں گا ، جنا کچواس نے آپ کو زہر دیا ، جس سے آٹ کی شہادت ہونیا۔ استیعاب ج ۲ صفاح اطبع حید رآباد)

درمعاوید نیایی بیشترین در کی مویت کا داده کیا دیکن حتی بن علی اور سعد بن ابی و قاص کی موجد درگی کھٹکتری متی دان دونوں کی موت و اقع جوئی ما دانده ابی الحدید معتزی جهم ما ا

م بوی در در جاب معید سروی این اور جنت البقیع (مدنیه) میں دن کیے۔ ۱۸ معنور کے ایک متال کی خرشہادت معلوم ہوئی توسعدہ شکر کا لائے " ۱۱ فروج معاویہ کوامام حسن کی خرشہادت معلوم ہوئی توسعدہ شکر کا لائے "

(عقد الغريدة ٢ مثلة ابوالغداج امنه المع مصر)

، معاويه كوام حسن كى خروفات معلوم مورى توقص خضرا كت بكيركى آواز لمبند مونى . يعر مام الل شام نے بكيركمى - درفاخة بنت قريط " ف يو چها-آب ف كس خوشى من تكمركمى ؟

رفت مائة خرسيّ منان من من ما مان امام فرده "جوخليفة اول حفرت الويجري من اور الوي فدا كي بي بقى دواشعث "باب كا ام تيس - قبيله الكنده " جزيرا وب كاستهر قبيلد ب اس كامراء

تفاحيات رسول من الني فيد كساقة اسلام لا يا، بعر مرتدموكيا-

، حضروت، میں رسول خداکی دفات براس کے تعبید کی چی عورتوں نے مارے خوشی کے با تعون میں جمندی نگائی ۔ وُھول اور دفت بجا یا ۔ حضر موت کی دو مری برکار عورتیں، با تعوں میں جسندی رجاکر گاتی بجاتی ان کے باس مبارکبا دی کے لئے آئیں۔ قبیلہ کندہ کی اعورتیں طاکرام عورتیں تعییں -

«اشعف بن تيس كندى «منجد م تري تعايس الدم مي كرفة ركر ك حفرت الوكر ك ياس لا إلكاء

ا مغوں نے اس کی فوامش برا ابنی مبن " فردہ مبت ابو تھا فد "کاعقداس کے ساتھ کردیا۔ یہ وہاں سے علی کر اِزار مبنیا، او بلوار سونت کر اونٹ انگائے انھوٹرا ، اور ہرجہ یا سے کو فریح کر آگیا، الدوک دہقیہ جواب دیا بحسن نے دنیاسے رحات کی ۔اس مومنہ نے کھایسبجان اللہ!! فاظمہ کالال ، دنیا سے مفرکیہ اور آپ کمبیر کہیں ۔ بوئے ۔یں نے طعن رہ نے میں ہم کمبیر نیس کهی ، ملکہ میرے دل کو ایاب ٹرے خطرے سے اطبینان موگیا !! (حیاۃ اکیون دمری ج ا مدے )

معا ویرنے ابن عبائش کو اس حادثہ کی اطلاع دی اور کچوطعن وطنز کے الفاظ کے ۔ ابن عباس نے کہا۔ ان کی دفات کے طعنے نہ دو۔ تم بھی کچھادہ دن رہنے دالے نہیں ہو (الاخبار الطوال ص<u>اح</u>ے)

نخالفوں کوز ہرد لا دینا ،معاویہ کے بائیں بائد کا کھیل تھا ۔ جنانچ اس سے قبل" مالک اشتر" کوز ہرد لواکر شید کرا دیا تھا ۔ آپ کی خبر شہا دے سنکر معاویہ بقد ملت دیمہ کے طور یران کا گوشت کھائیں دمجمع الاشال جام تائیں)

عوا قافع بوغ تک مدینهی می را خلیفده وم خاسنده می کوفدا با دکیا و این قبیلهٔ ساته و بال آباد بوگیا - اس طرح کوفد می قبیله کننده کومرکز بت حاصل بوگئی-

دواس نے اپنی ال کے مراتھ ''نکاح مقت'' کیا تھا۔' دنکاح مقت'' کی تولیف پیم کہ اِپ کے مرنے پر، بُرا جیّا، اپنی سوتیلی ماں برجا در ڈال ہے تو وہ جیٹے کی منکوے ہوجاتی ہے، اور جیّا اس کے مدا تھ مقا دمت کرسکتا ہے: ومعا لم التمزیل ط<sup>یاع</sup> مطبوع لعبئی )

راشون این ده به بسر نے معاویا سے سازش کرکے امیر لوندی کے نشکر می فوق والا-- الدوس کرف کی زمین در معرف کی این شرح بخوالدان و معملای

دریدخبا بایمرکے شید کرنے میں ابن عم کا خریک رہای دخرج بنج البلاغری مصطلے) را بن عم انبیارکندہ کا تھا : (ابن ابی انحدیدے ، مشاملیوع معر) را بن عم انبیارکندہ کا تھا : (ابن ابی انحدیدے ، مشاکر زم ار بنیدنہ کا شاہ جڑا ہے ہے۔

قبیلد کنده ، فوع زیدی کے ساقد ، ام حسیّن سے حبّاک نے آیا ۔ شعبت کا بٹیا \* محدٌوہ ہوئے پہلے ، سلم بن عقیل کے خون سے لئے ما تھوں کو گھن کیا ۔ دوا سرا مِثّا قبین بھی کر دا ہر فوج زیدی کا سیا ہی تھا ہ قبیلہ کے مواد رعورتیں بیٹھا دتا ام حسیّن کی خوشی سانے میں ثیب رہیں ، اور باب کندہ میں مرخلام عصمہ

كات رئ الرق الرقطال)

نے كما معلى كے دويا تھ تھے عيں نے ايك كوسفين ميں كاش ديا ، وه عماريا مرتھے. وومرے كو آج قطع كرديا جرمالك استر كق و شرح نيج البلاغ ابن الى الحديدج الممياً) ردمغیرہ بن شعبہ ، کوف کے گورنر تھے عاور نے کسی بات برنا رامن ہو کرمنول كرديا ادر كلماك فراً حاضرد باربو- كرمغيره ن ديرى عب در ارس يهني ترسحاوير فے در کی دج وجی ۔ کہا میں ایک اہم امرا مے نے جاڑ قر اکو رہا تھا۔ موارے وجا۔ وه كيا ؟ بوك منارب بعديزيدكي بيت - وحيا - كيركيا ؟ كدا - بان - معاويه الحال كرك كوفدروان كرديا حب دربارس تطلح تولوگوں نے بوجھا كيا ہوا ؟ جوب ديا۔ یں نے معاویہ کا یاؤں اسی گراہی کی رکاب س ڈال دیا ہے کر تیارت تک اسی مى كىنسارىكا (ايرى اخلفا مىيا) منظم میں شام دوان کے لوگوں سے زید کی ولیمدی کی بعیت نی-الیم سے زاغت کے بعد اس عرص برارسواروں کے ساتھ محازی راہ نی۔ دینے زیب بہنے توسی پہلے امام حسین سے الماقات مولی معادیا نے کہا ۔ تم کوخوشی اور بہری تعبيب مرود الله السنترقر إنى كاخون كران والاع جس كاخون جوش أربا ہے۔ام حسین نے فرایا بیں اسی باقوں کا سزاوار منیں ہوں معاویہ نے کہا۔ بلكاس سے برتركام كے مستى موركا الى ابن ائيرج م مدوا) معاديرف خطبه فيحعاء اورزيرى صغبت وتنابيان كركها يزيدس زيادہ كون تق خلاتت ہے؟ ولانا اوالكام آزآد مرحم فرمات بي" ايرمعا ويرجب يزيد كي نسبت مدين المدعب مين جاراً دى حيالاك وربوشيار شهور كق معاويه بمغيره بع شعبه عمر دعاص اورزيا دابن بم رَّا يِحُ الْحُلْفًا وصِيرًا) الم شامی کا قول ہے کا ن جا و صحابوں کی گوامی قابل قبول منس کے روصت المناظر حاشیہ کا مل ج ۱۱ مشسال

یں خطبہ شرعا، اور کہا - خلاقت کے لئے ، یزید حسب سنت اسلام خلیفہ موّاہے توفوراً ایک سلمان نے کوشے موکرعان نیہ کہ دیا ۔ تم جھوٹے مو - اسلام سے اس استبدا دادر درانت کو کیا تعلق مجوں کہوکہ ودشا بان روم اور فارس ک طرح بادماً موّا ہے : (فغام حکومت اسلامیہ شمیر کمڈیو۔ از بیرز)

مولا ناسین الدین ندوی کلفتے میں "غرمن کسی ناکسی طرح ملاق میل میں الدین ندوی کلفتے میں الدین معاویہ اللہ میں معاویہ نے دروح کا خاتمہ کردیا "

(سیرالصحابہ ج ۹ طالات؛ ) معاویہ کی بربدا ندمیٹی ایک: لقان بے تطیم کامیش خیم کفی جس سے کرملا کاخو

معاویه می بیدا مرسی اید انعلاب سیم کابیس سیمتری بست ربواه کود. وا قد بیش آیا ،اوراسلامی دنیا میر اضطر به بیش گیامی مبوت خلافت ، در ایمان میآبد عقی ایک خورز رجنگ کی جومیدان کرملا میں میش آئی۔

سی ایک توریر جات ی جرید بی را بی بی بان کی موت کا دا قو بهت در د ناک مشاهده می صرت عائشہ نے رحلت کی ران کی موت کا دا قو بهت در د ناک اور عرت انگیز ہے۔

دیا ، اور کہ کوروانہ ہوسے کا (جیب، سیرے) اجرو کہ است) علامہ سیوطی لکھتے ہی ادمعا دیہ ہوالشف ہے جس نے کا کفرت کے منبر میر یزید کی بعیت بی مصرت عائشہ نے جرہ سے سر کال کرکھا جب رہ جیب رہ۔ ابو یکرا درع میں سے کس نے اپنے فرز درنے سے بعیت بی ۔ توکس کی میروی کرتا ہے؟

بِحَرِّا بِعِونَ كُرِلايا، ايك تَقَنَّى سِدے كى روٹيوں كَ ساتھ كَھاكُ - ساتھ تَى حَيار موسے موٹ كر دے ، ايك بين كا بِخ - بِعِر هُوروں سے مُنہ مِنْھاكيا -صاحب نصائح كانيہ سُکھتے مي ردخفاظ حديث كا اتفاق ہے كرمعا وير كھنيك

یں کوئی حدمت نابت نہیں ۔ (ج اصلا ۔ مراج البنیة ج باصلا )
مولا اسلی مرحوم فرماتے میں صدیتوں کی تدوین بنی امیتہ کے زمانہ میں ہوئی استعمال مرحوم فرمانہ میں موئی استعمال کوچک اور اندنس تک مساجد جانع میں آل فاحمہ کی توہین کی، اور حمعہ کو برسر مرسر حضرت علی ربعن کھلوایا۔

مساجدجات میں آل فاحمہ کی توہیں کی، اور حمید کو برسر نشر حصرت علی برلعن کھلوایا۔ سیکڑوں، ہزاروں حدیثیں ایر سعا دیہ کے نصائل میں بنوا میں " (برقر النبی جرام اس) معلوم مواج حدیثیں، کتابوں میں نصائل سعا دیہ کے متعلق میں، سیجلی، ذمنی اور کڑھی ہوئی ہیں حکسال میں سکہ ڈ معارے جاتے ہیں، اور انتخیس سکوں کے بلایہ فضائل معاویہ کے حدیثوں کی عمارت کھڑی کی جاتی عتی۔

مولوی دحیدالزبان کھتے ہیں۔ دوامام احمداورنسانی نے فربایا ہے کہ معاویہ کی تفسیلت میں کوئی حدیم یضیحے نہیں ہوئی واس کی عدم صحت کے قرائن یہ ہیں کہ معاویہ نے ایسے ایسے خلاف شرع کام سکے ہیں جوعین صلالت ہیں نہ ہوا رہت ۔ شلاً زیاد کے نسبیکہ امحاق ابنین سے ۔ در مجر ب عدی " کا قسل ۔ یزید کے لئے بالجراور بر مگروفریب بعیت کرانا۔ نقعن اس معاہدہ کا جوامام حسن سے کیا تھا ۔ وغیرہ وغیرہ " (انواراللغۃ ب، ۲ فط) درحقیقت معاویہ نے اس حکونت کی تعیر میں خون ناحق بہت بہایا ، اور دو داران علی کو بے دریغ ہم نیخ کیا ، جرد تشد دکا کوئی گوشند نہ جھوڑا۔

ساويدكاشاريس "مولّفة القلوب " بي ب - مدارج النبود ج الممين

## خلاف شرع معاویه کی ایجادات

سلطنت معادیہ کا شیوہ ، کروفریب ، جالاک اورغداری تھا۔ قرت و طاقت کی بنسبت ان کی سیاسیات میں بدعبدی و دھو کہ دمی کا جزوغالب ہا۔ علامہ سیوطی کیھتے میں درشعبی کا بیان ہے کہ معاویہ بہلا شخص ہے جس سے

بچھ کرخطبہ مرجھا، حب جربی زیادہ ہوگئی، اور تو ندنکل آئی '' بچھ کرخطبہ مرجھا، حب جربی زیادہ ہوگئی، اور تو ندنکل آئی ''

" زہری" سے روایت کے عید کے دن جس نے نازے قبل خطبہ طریعا، وہ

ہیں۔ "سعید بن مبیب " کتے ہیں جس نے روزعید، اذان کی ایجاد کی، دہ معاق "اوائل عسکری ٹیں ہے کہ معاویہ سی نے اپنی خدمت کے لئے خواج سرا دُں کور کھا: زماریخ انحلفاء صنال سطرہ تا ۱۲)

ورف ربین اورباخا نسک کے در اور ان من یا بیٹے کرکے بیٹیاب اورباخا نسکے کئے بیٹیاب اورباخا نسکے کئے بیٹیا حرام می معنونا مرام کے تو بیٹیاب اور باخاند کے مکانات قبلدردیا یا۔ انھوں نے استعفاد پڑھ کو منزیم پرلیا۔ (دراسات اللبیب ملائات ملائحد میں مرحم فرنگی عمل ملائدی ا

جرجى زيدان فكمصة بي ‹‹معاديد في الميم كمبين قيت اورشا غراد لباس مين

یں رومیوں کی بیروی کی تقی اور تدن اسلام متر حبد مولوی محد حلیم انفیاری مثالی مصرکی ایک جاعت دشق آئی۔ معاویہ کا رعب اتنا غالب مواکد بیلا شخص ال میں گیا تواس نے کہا اوالسلام علیک یا رمول اللہ اللہ بچرمت بی کد کرسلام کیا ،اورا پیٹ سب کوجواب سلام دیا کیسی کو ٹوکا نیس (طبری ج و حاشا)

علیه وسلم "کیوں بنیں کہا؟ (اسدالغابرج اصطلے) ملاعلی تنفی لکھتے ہیں معاوبہ نے مدینہ ہیں عشاء کی نماز جاعت بڑھائی توالم م غائب کرگئے یا اور بعض کمیری بھی اڑا گئے۔ قہا جرین وانفرار نے خور بچا یا کرعمد آ نمازیں بوری کی ایموں گئے ؟ گمرا تھوں نے کوئی پرواہ نہ کی ،اور نہ نماز کا اعاق کی دکنز العمال ج م مسلط)

زمری کابیان ہے کہ ہم دمشق میں دو مالک بن اس "صحابی کے پاس گئے ۔ توان کوروٹا پایا ۔سبب دریا فت کیا تو کھا ۔جو باتیں رسول الڈم کے زیانے میں ہائے تھے ،اب کسی کا پتر نہیں ۔ نما بررہ گئی تھی الیکن دہ تھی منا لع کردی گئی (صحیح بخاری ج اصفاع)

علامہ داغب اصفہانی کینے میں کدمنا ویہ مار موٹ توایک ملبی خلاج کیا اوروہ استے موگئے۔ دو ارہ سیار موٹ توایک نصران نے کہا۔ میرے پاس ایسا تو پنر مے حس کے بیٹنے سے شفا موجاتی نے جعادیہ نے وہ تنو پذیکے میں آسکا لیا طبیتے فیکھ کرکھا۔ اب ان کی موت بقینی ہے ۔ جنا کی وہ مرکئے ۔ لوگوں نے طبیت وجہا۔ نم نے کیے مرم. در مارسی زنگ میزند عام موز القرارم

جانا ؟ اس نے کہا ۔ حضرت علیٰ نے فرمایا تھا۔ جبتک اُن کے گئے برصلیب نہ ہوگی ، یہ نہ مریں گے ۔ جوتنو نہ یہ بہنے سکتے ، اس برصلیب بی عتی ۔ مجھان کی موت کا یقیس ہوگیا (محاضرات)

م در مرب است هر در در صفیه کو دشق می تعمر ۸ مسال مجان شیری کو د داع کیا در صحاک بن قاس نهری .. نے نماز جناز ه پڑھانی مخلفش تھادیکل عمل ثواب یو سرکام کا نواب نفر ہے ۔

م المن المرام ا

می میں میں میں میں میں اس ، دکنز انعال ، ہے جس کے مولف، المسنت کے عالم المسنت کے عالم الم اللہ اللہ اللہ اللہ ا عالم جلیل مالاعلی شقی میں ، س کتاب کے ج۲ سے چند حدیثیں تھی جاتی ہیں ۔ یہ رر مینتے نوز از خروارے ، ہیں ۔ کھلیان سے ایک میں علاسے کراچھاتی اور برائی کا مدارہ موسکماہے ۔ ہارمی کا ایک جاول دیکھ کرمعلوم موجاتا ہے کھاو

پات میں ہے ہیں ہے۔ ان احادیث سے یعمی امت موجا نے گاکدائیں حدیثیں کمی دو ترکیلئے ہیں تووہ سروضعی اور علی ہیں ۔ان کی صحت پر بقین منیں کیا جاسکا ۔ خباب رسول خدّائے ارشا دفرایا « صدیق بن ہیں (۱) جبیب النجار مو

بن وده عب می دوری بی سال استاد فرایا «صدیق تین میں (۱) جبیب النجار مو السین ، جنفوں نے ابنی قرم سے فرمایا تھا۔ لوگر ابنیم بوں کی اطاعت کرد(۱) مومن فرعون «حزقیل ! انھوں نے فرعون کے درباریوں سے کہاتھا کیا تم میں شخص (حضرت موسیٰ م) کوفمل کرو گے جو کہتا ہے کہ خدا میرا یا بنے والا ہے (۱) علی ابن ابطالب ۔ اور علیٰ ان وونوں سے فضل میں " ذصافیا)

ایک موقع به تضرت نے جناب ایٹر کی شان میں فرایا "علی می مستے ایک موقع به تخصرت نے جناب ایٹر کی شان میں فرایا "علی می مستے بیط محد برایمان لائے ۔ برور قیامت یہی سے پہلے محد سے مصافی کریں گے۔ یہ اس امت کے فاروق ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کردیں گے ، یومنوں کے مردار ہیں ، اور طالموں کا مردار مال ہوتا ہے " صفا)

عصروردم المرات الله عن الرائع المرائع المرائع

یصدی ابرطی ابن ابطانب ہیں " (صف)

مولوی محد اسلم جراجوری فراتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وج کے صفا
عالیہ میں نمایاں ترشیحا عمت ہے۔ بڑے بڑے سخت موسے بیٹ آئے، دیک کھی

ان کے بائے نبات کولغرش نہیں ہوئی ست بیلے ان کی ہا دری کا اخلاراس
وقت ہوا ، جب رسول کے بچرت کے موقع بران کو بہتر برسلایا تھا ۔ مکان کے
ابرا دشمن شمنیر ، کھن قبل کرنے کے لئے کھڑے کئے ، لیکن بے خوت وخطر
مورہے ۔ اس کے بعدغ وہ بدرا ورخیبر کے کارناموں سے ان کو بہت مشہود
کردیا۔ بڑے بات کے بدرا ورخیبر کے کارناموں سے ان کو بہت مشہود
کردیا۔ بڑے برائی ہوت کی میں موت کی طون جار ہم میں یاموت میری
طرف آرہی ہے

د مون آل لينين المحفر تسرس ك خليفه مفرت المريض بن لون الرا يان لاك والي المجيب النجاد". حبيب النجاد".

عدد سالت کے بعد اگر جر ۲۴ سال یک ان کی کوار میان میں رہی، میکن جب بھرا سنے زیارہ خلافت میں اس کو باہر نکالا تواس میں وہی کا مے اور وہی روانی معتی ۔

اورو ہی روں سی ۔
نفہ میں ان کا یا پر بہت مابند تھا۔ فطرتی طور پر ان میں اشمی فیم وذیا مقی - ہمیشہ آنحضرت کی صحبت میں رہے ، اور قرائی تفقہ سیکھا۔ نیزور بارستا کے کا تب حضوصی تھے ۔ ان وج ہات سے احکام دینی کے استبنا طبیحے کا بے نظیر ملکہ ان کے اندر بیدا ہوگیا تھا۔ خلفا دسا بقین ، خاصکر حضرت عمر ان سے مشور لیاکرتے سینے ، اورکسی دینی مسلامیں جب اختاد منظر تا تھا تو جیشتر انھیس کی رائے کی طرف دیج ع کرتے ہے۔

ففاحت و بلاغت میں کئی دہ بے شل تھے۔ ان کے نطبات اور مکاتب کا جو مجوعہ، شریف مرتفیٰ نے " ننج البلاغہ" کے ام سے جمع کیاہے، اس کے دکھھنے سے یقین ہوجا آ ہے کموراصل وہ" حکیم احرب " اور آنخفرت کے بعدست زیارہ نفسے و بلیغ کتے۔

یو ما مین مین اور المنتان اور خطوط نواس قدر لطیعت و پرمعنی اور النتاین ان کے تعص معنی اور النتاین و حکمت آموز بی کدانسانی نفسل و کمال اور کو بالی ووانا کی کی آخری حد کمد سات مید استان می استان می مید کمد

اسی طرح زبر، ترک دنیا، انیار درضاح ای ق ،عبادت دریا منت کما علم و حکت عبل ت بریم نظر داست بن، ده سحا بین متماز نظر کت بن ابریخ الامت صدر دوم افت این کار در به مرح ارد

يزيدين معاديه

مغصل حالات كمّا ب وسيدالشدا والمصين اور بزيد " بي ملاحظم

واکم وحید مرزا" مریدی آن کر بلان می لکھتے ہیں ۔ وزید کی ماں دبیسون ایک صحوالی عورت، جوشہری زندگی سے نفرت کرتی تھی ، اورائی آزادی اورخانہ بدوشی دالے گھرکی سادگی کی مشتاتی تھی ، فطری جو دبراس لے اپنے لڑکے کوکسنی ہی میں اپنی قوم کے باس بھیجد باکہ برد فطری جو درمیان ، کھلے ہوئے علاقہ میں اسکی تربیت کی جائے ۔ یزید بڑھا ہا ۔ میک ارتیا بروشی کرنا اِن علا بات رکھتا ہوا ، ایک مؤر مورکا فرع بی حکومت کا - اسکے ارتیا بروشی کے دو وزیرائی نشاش رہا تھا ، اورشکار کی تفریحوں اورجام ترا ۔ میک کا دلدادہ ، متکہ اور مدمنے تھا - وہ رائے نام مسلمان تھا ، اوران صروری اورحانی کا دلدادہ ، متکہ اور مدمنے تھا - وہ رائے نام مسلمان تھا ، اوران صروری اور وحانی میں داریں امیدی حکومت کے دنیوی اور روحانی مردادیں امیدی حاسکتی ہے " دمنقول)

رسنده میں امیرمعاویہ نے وفات بائی ، اور نر پرخلیفہ موا۔ اس نے ہعقبہ بن افع ،، کوافریقہ کا امیر حرب مقر کیا۔ اور اسلمہ کو برستور معرکا والی رہنے دیا۔ انھوں نے اہل مصرے نرید کی خلافت کی بعیت کی۔ دو عبداللہ من عروب عاص " نے انکار کیا مسلمہ نے کہا کہ اگر جاعت کا ساتھ بچوڑ و گے تو گھر میں آگ لگا دو لگا۔ اس سلے رامنی ہو گئے یہ (آ ایر کے الامت ج د منت ہے)

رس سے راسی ہوسے و را بین الاست یا بہ سنسید)

طلاخط فرایا آیے کس قر رجر اور وحملی سے یزید کی بعیت الی کئی۔ کیا بعیت علی الاخط فرایا آیے کس قر رحر اور وحملی سے یزید کی بعیت اور تشد د نو نزودی اور فرعونی طراحیہ الی میں میر در میں اور ترخون کا۔ اسلے اس ومی کیا جو اس کو موزوں تھا۔

منارح كاخوش باب

الضاف يندونيا كے سے ايخ كا يا المية انتمائى دروناك بے كالك

مظلوم اوری کے طالب نسان کو امحض اس کے جلاوی ہونا پڑاکہ وہ ایک نکر وحی وجوت کی بعیت مہیں کرتا۔ میکد رہ نسق وجور کے رندخرا بات اورلادنی کے پروردہ اوباش نوجوان کی تضی جاگیرزاری ،نسلی مہیں کرتا۔ نیز نشلہ اقتدار کے بمست کو موقع مہیں دیباکہ اس کی لا نرمبیت کے اتش فتاں رم لیے مادوں سے اسلامی دنیا کٹلامتی خطرے میں پڑھائے۔

اس الميه كے عرت الكيزى نيز دردوكرب كى فرادانى اور بره جاتى ہے جب مظلوم اور معصوم اسمان، اپنے سا تقيوں اور عزبوں سميت، اسلام كى خفاظت كے لئے، دراہ خدا ميں زندگى فربان كردتيا ہے فالم فائح ، لا تتوں كو ايال سماسيا اور سموں كو نيزوں بر بلندكرتا، خيموں ميں آگ لگا نا، كوں اور عور توں كواسراور ايك بهار كوطوق ور بخير بينا كرتهم بهتر تشمير كراہے - دربار ميں اقتدارى گرم بازارى كے ساتھ بازارى بازارى

یزیدنے امام صین سے بوت کا مطالبہ کیا ۔ یعنی ہم خودمخیا را ورسیاہ رفید کے مالک ہیں ۔ اسلام پر سہارا قبضہ ہے جو جا ہیں کریں ۔ امام نے اس کے ناجائز مطالبہ کو تھکرا دیا ۔ وہ جانت تھے کہ بزید، قصرا سلای ہی چوری سے داخل ہو کو اسلام کی تعدور میں کفرو ہے دینی کا رنگ وروغن مجردے گا ۔ اسلام کامفنوی لبادہ اوڑہ کروہ زہر معیللائے گا جواس کے پیشرونہ کرسکے۔

كتناع برناك ب ينظر كرحيين بجفوب عداسلام كم نتفص يودب كوربهارا وربابرك وباربنا باءانس وةخض بيت طلب كرس اجس كاول مناه کے لئے اس طرح کھل گیا تھا ، جیسے دہ کوئی کار تواب انجام دے رہا ہے۔ وہ تہیں ومتدن كاابسانقشة تباركر دبا تفاجس كح برنشان سيعيالتي اورشفي فوامش نمايان عنى، تاكه وه ريكي توناظ عيش ديكي داس ككان آشنا مون تونغمات کیف وطرب سے فکرود ماغ کی توتی صرف ہوں تو تکمیل خواہشات کی راہ میں۔ وہ خاص سنصوبے کے ساتھ ذہوں میں وسرت وا کادی کا شت کرر یا تھا۔ اسی الے امام حسین نے الکار کر کہدیا۔ ہم جان دے سکتے ہی بمکن ف سق و فاجر کی بعيت نين كريكة - ذلت كى زندي سعزت كى موت كتي بترب -كيون نهو بحيين أس إيك بير تق جن كا قول تقا. مجيم موت اس في انوس بح متنا بحية غوش ما درس ما نوس مواب مصفين سي حضرت على صرف كرة يهن عنك كرام عقى الماح من الاعلام الما يع الما المع الما المحالات ہے۔ آبیے فرمایا . مجھے بروا و بنیں کروت مجد رگر رہے گیا س موت برگر رہا ہوں . اصحاب فرما إكرت موت مرورى ميدان حناك مي قتل مو يا فرش خواب يرمرو يمكن تشم تخدا إفرش خاب برايران دار مرف سے بنرار زخم الواروں کے

را من با المحسين صلح بينديت و ان كا اصول تفا «جيواور جينے دو" مگرموت سے ڈرتے ذریتے و ادئیج دہ وقت جب الم منزل" ذرحیم "سے روانہ ہوئے توحر نے نشد ب وفراز سمجانے ہوئے كها و خدارا البنى زندگى ير رحم كيے واس بي الإ آپ كى موت بقينى ہے ۔ آپ فرايا ، كما مجھ موت سے ڈراتے ہو ؟ قبل سے زمادہ اوركماكر سكتے مو ؟ ۔

خاندان رسالت کا بچه بخته، موت سے ہم آغوشی کو کھیل اور حق کی را ہمی مان ديناقا بن في كارنا رجاً مّا تمقا حب حسيني قا فلد وقصري مقاتل " ع آتك برصاتوا مصين يعنود كى طارى موكنى فراب وكيماكدايك سواركهدريام وربه لوگ آئے بڑہ رہے ہیں ، اور بوت ان کا پیچھا کر ری ہے "آٹ کی آکھ کھل كُنَّى ـ فرمايا - إِنَا للهِ وَإِنَّا الَّيهِ رَاحِعون . حضرتْ عليُّ ٱكْرُكُورْ الْرُهاكرٱ كُنَّا اوريه كلم حارى كرك كى وجريوحمى -آكي خواب بمان فريايا، اوركها بمكوت ك خردى كئى ، عصرت على اكثر فع صنى - بابا اكيا بمحق ينس بب ؟ فرایا . یقیناً محق برس - شامراده ن کها بهرم کوموت کی برواه نیس-روزعا شورحصرت قاسم، جادى اجازت طلب كرتے من - المم فرياتيمي بٹیا! موت کوکیسایاتے ہو؟ عرصٰ کی ۔ شدے زیادہ شیری ۔ جب بحوں کی مهاوی كايه عالم، توصيني نتجاعت كے نقط عودج كاكياكهنا وه موت سے براسان كر يزيد لميدكى بعيت كرسكة يقي ولاحول ولا في ة -

یدید بیدی بیدی می از در در کامقالم و دواحد استضی مقالم نه تقا، بلکه کلدانی تهذیب کی عارت ساد کرک تعلیم را ای کی درس گاه قائم کرنا مقصود تقا بحضرت موشی کلیم الندنی صرت و عون دمصر بر فتح لهنی بائی، بلکه این تبلیغ سے دوسرے ملکوں میں بلجل بیدا کردی مصرت مخد مصطفع کے بیش نظر، ابو جہل اور ابو سفیان کوشکست دنیا نه تقا - وہ منرک کے خلات، خالص توحید کی اشاعت جاستے تقے - اسی طرح کر بلا کے دیگ زار میں حسین اور یزید کی نبر دار بائی نه مقی ، بلکه یزید نے اسلام کے خلاف جر تهذیب نو کی نبل و می مین اسکو و معا دنیا جا ہتے تھے - وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو گئے ۔ جا دے کر حیات جاوداں پالی ۔ گھر بار لئا کر دلوں پر فتح حاصل کرلی - دلوں بر فتح بات دالا ہی فاتح زمانہ کہلا تا ہے ۔ بھر نید یکی معیت کا کیا سوال ؟

کون بزید ؟ و می بزیجس کا دادا اوسفیان ، اسلامی ترقی کی را دیس سنگران تعاراسی دادا کا بوتا بزید ، جواسلام کی اشاعت میں روڑے امکانا ، عین مقصد حیات

وہی یزیوس کی دادی مندہ نے جنگ احدیں سنگراسلام کے مقابل میروئن کا پارٹ اداکیا، اور کمی عورتوں کو بھی جڑھا لائی جس سے سارا میدان شعار ہان

اسی دادی کا بدا بزیداجی نے رسول خدامے جیا حضرت حرف کا اش کی بے حرمتی کرکے اتقام كاياس بجعاني-

امل می بیا را بھاں۔ اں اں اور فرومنصیت کے معدن کا گومرشب جراغ اور فرانت و گرای کے صدف کا در کیماینر پراجس کے قصر حیات میں کبھی روحانیت کی تعم روش نرمونی، اور جس كاكور باطن اسلام كاروشى مصفحروم راء

كون بزيد؟ وبى يزيد جس في الوان تمذيب كي دوغتن و نكار حمويس، اور

تمدن كوايساتا شابنايا سيع دكه كرانسا برت يانى يانى موجلاك وی نریدجس کے نزدیک مازاروزہ اورؤ کرخدا کوئے سکے اورکسال اہر

برائد المرجوم سلامی کو ای نیز بدی حکم سے امام حسین شهید موئے ۔ بقول مولوی نذراجد مرحم البی نالابن حرکت نیز بدسے مرزد مولی کرسے لیے حجو تو د نیا بس منعد د کھانے کے

کارل بیان ہے۔ مولوی وحیدالز ماں مروم فرائے بین مگرموا ویرکا باپ تو استخطار استاروں فرتار بار محر خات فود ،حصرت علی سے لڑتار بار اورخلیف بری سے باغی بن بیشار براروں مسلمانوں کاخون کردیار محراس کے بیٹے نے تومعاد استر، تمام خاندان رسالت کو تباہ و

تاراج کردیارای وگون کی حایت ، درحقیقت الله ادرسول سے دیمنی کرناہے " دافاراللغتہ یا ۱۳ صنا)

رمالاً موی کے فاضل مدیر تحریر فرماتے ہیں "یہ حادثہ فاجعہ تاریخ اسلام کا ایک اندو ہاک و انکی دو ات کے اسلام کا ایک اندو ہاک و ات کے اسلام کا ایک اندو ہاک و اقت کے اسلام کا ایک و فات کے اصف صدی بعدی آب ہیں کے نام لیوا یہ بیات کو انتمائی شقا وت کے ساتھ و نام کروہ ۔ حقیقی فیصلہ تو دو حاکم مطلق ہی کرے گاجود اوں کے جمیدوں کا جانے والا ہے۔ اور مجر برو مطلح جیسے سے واقع سے ۔

سبدناحسین کی شها دت کوئ معولی واقعه زیخا عالم اسلام میں یزید کا اس حرکت پرنفرت کا اظهار کیا گیا، اور حجازیں مرینہ سے کمہ ایک نما لفنت کی آگ بحثرک العلی عمیر

بن زمير في كامعظمين اس جاد أن كاخبرس كرجميع عام بين يُرجس تفريد كي -

بن دربر سے میں میں میں اس خص کونس کیا جو دن کوروزہ رکھنا، اور رات کو عبادت کو ا "وافتر : رشمنوں نے اس شخص کونس کیا جو دن کوروزہ رکھنا، اور رات کو عبادت کا مفار وہ قرآن کی ہدا میت کے مقابلہ میں گراسی کو خداکے نوف سے روٹے کے مقابلہ میں شکاری کموں کے ذکر کولیٹ نہ کرتا تھا !" (مولوی جون مسالا میٹر صرفع)

معا و بر کے نگائے ہوئے ورخت کا پہلا تربہ تفا کیونکہ وہ خلا فت اسلامیالیہ کے اسلامیالیہ کے اسلامیالیہ دین کے الم تھوں میں دیس کا ادی اور شرائع دین

کاندا ق اڑا ہے میں ام مرتفا۔ بورشہا دت ام حبین کے ہم اطہرے کیڑے انارے گئے۔ ابن سعد کے حکم سے دس سواروں نے گھوڑوں سے لاش مطرکو پا ال کر دیا۔ آپ کے اعضاء بدن مکڑے کیڑے ہوئے۔ ان دس سوار دل میں سے ایک اسٹی بن جو نندالحضری " کھا۔ (طیری کارسی چ ہو مقالا)

بعدادًا ل خيول بين آگي لگا دي گئيء ا ورسب سا ما ن لوٹ ليا گيا رشا مزاويو ل كحسرول سع جاوري حفين لي كيس عروبن سعد في امام حسين كاسرو فولى بنازم اصبی " کے فدیعرا بن زیاد کے یاس کو فدہیجا۔ بب خولی قصرابن زیاد کے یاس بینجا تورات زیاده مونے کی وجرسے دروازہ بند ہوگیا تفاریرائے گرآیا ۱۰ درمر کو لگی کم نیے و صانک دیا۔ اس کی بوی فوار "فروجھا کیا لایاہے ؟ اس نے کما تمام دنیا كى دولسن ، برك لئ الا إون البنى حيين كاسر" الدارا" ف كما - والتر - اب ين ترے ساتھ ندر ہوں گا۔ یہ کدرا تھی۔ اورسیدھی ویا س گئی جہاں سردکھا تھا۔اس كابيان ب كوسم بخدا! ايك نوراً سمان مع لكن تك عقا ا ورسفيد ير ندع اس ك كر داكرداد رب عق (طرى مرجم ي و حداول مدم) "انس بن مالك" صحابي سے روا بيت بے كد دربارا بن زبا دس امام حيين كامراطشت بس دكاكرلاياكيا- وولمون وانتون اورمونون كوبيدس كالتكفيا لگا۔ اور آپ کے شن کے اِرسے میں کچھ کہا۔ انس کا بیان ہے کہ امام حسیق بہت زیادہ مشابہ تھے رسول سے اور آپ دسمہ کا حضاب لگائے تھے (بحا ری حاصہ - براز " ندائل کی زبانی یعی بیان کیاکرانس نے کما جماں و محرمی مارد ایم وسمقام كورسول بوسروية كق (عين مرح بارى ع معدمه) علام مبعط ابن جوزی تکھتے ہیں کہا دسول انٹرکا اتناحق بھی نہ تھا کہ انٹر ہی فعل مدابن زیاد کو المامت کرتے ۔ (عینی ج ، صفاح) مطرانی " نے "زیربن ارقم" سے روایت کی کدابن زیاد نے حسین کی اسکھ اور نا

بس جیڑی ارنی تروع کا ۔ انھوں نے کہا - شامے حیڑی کو - برب نے اس جگر رسول میں كومنى ركعة ديمام - (فتح الارى ، مدي

بحرز يُرْبِ ارتم رفسف لك - ابن زيا دائكما - خدا يرى أنكون كور لائد - اكرة

میں بیا ہوتا اور برع علی ذال نہ ہوگئ ہوتی تو میں تھے قبل کر دیتا۔ آپٹے یہ شن کر دربارے چلے گئے اور کہتے گئے ۔ اے گروہ عرب آج سے تم غلام ہوگئے تم نے خاطمہ کے وال کو شہید کیا اور ابن زیا دکوا پنا حاکم بنا لیا جو ٹیکوں کو قبل کرتا اور بروں کو نجات و تباہے۔ دعینی جے عصصی )

دہاہے۔ (عینی ج مصلا)
ابن زباد نے واقعات کی اطلاع پر یدکودی تواس نے پر وا ذہیجا کرمروں اور
قیدیوں کو دمشق بھیج دو۔ پر واز کیا تھا، پاپ اورگناہ کاسمندر تھا، جس میں پر بر
غودہ لگار ہا تھا حقیقت یہ ہے کرحمینی اقدام نے زاویر تکروعقل اورسوھنے کاطرز برل
دیا تھا۔ پر براین فتح سے خوش تھا، مگر تقدیراس پر ناتم کر رہی تھی کیونکہ انھی نام بنا دیے
میزی فتح کے فہ قہدی آواز، فضامی گوئے رہی تھی کہ ملک کے افتی پر افقلاب کے باول مثلاً
گی جس سے اس کی میندحرام ہوگئی یہی و ورقام ہے، جہاں سود و زیاں، اور کامیا بی و
ناکا میا بی معلوم کرنے کا بھیا زمی سب سے امک بے حین گھر بار شاکر کا میاب، اور
پر بدفتح یا کر بھی ناکا میا ب رہتاہے۔

بیدبین بیار می دون مرائد شهرار منظم این زیاد کے یہ ابوبروہ بن عوف ازدی " طارت بن ابی طبیان" اوراہل کو فرکی ایک جماعت ساتھ کرکے دشت کی طرف رواد کیا۔ اہل حرم بے کما وہ اونٹوں پر تھے، اورسید سجاد کے استوں میں ہھکڑیاں گیا و

یں نیڑیاں اور تکے میں طوق خاروار۔ اس کے بعد "محضر بن تعلیہ عائذی" اور "شمرذی الجوشن" کو رواز کیا ۔ یہ بھی تیزی کے

" زیمن ارتم" بلیل القدر صحابی تھے۔ رسول خدا کے ساتھ ، او سا دیکے۔ جنا کے صفین بیس صرت علی کے ساتھ تھے۔ جناب امیر کے محصوص اصحاب میں تھے۔ مسلامین مرواتے مشاری میں میں بقام کو ذائقال کیا۔ دعینی سے ، کھنا کا

سانة قطع مسافت كرك قاقل سطى موكمة وارشاد طري الاخرار العوال مدين فتح كايرو مكنظره كرينے كے لئے وہ راستد اختيار كيا گيا تھا جما ب كثرت سے بستيا ل يْرْ فى تعين الدان رم كى دلت بى كونى كسرة رەجاك -ان آباد يون ميسترت دا جاتى تقى كەر اغود بالله ) ايك خارجى كے خليف أسلام ميخروج كيا تقا ، براس كے خارا والع بي جو كفار ترك وولم كى طرح فقد كي كي مي . جب ية فا فلة موصل منها ترويان كے باشدوں نے يزيدي فرج كو كذرنے ي روك ديا دادراف مرف كوتبار جو كلف والكريت "هي شهرت دى كني على كدا يك ال فيحكومت كحفلا ف خرددي كيا كفارياس كے اور سائقيون كے سربس بجن كي تشهيم أ نب ا زارسجائے گئے۔ لوکسٹوٹیاں منا رہے تھے کہ یک عیسا ٹی نے خردی۔ یں کا یں تھا۔ جھے علم ہے کہ تھارے بی کے والے حمین ان کے عزیزوں اور مدد کا روں کم مران يكريت كمملماون ورعيسا بكول فيتحدموكر فخاد وجنك فانم كيا واورزيا كورات تديدن يرار أخر مجود موكر معرة النعان " كى طرف عطے كئے . " مثيرز " بس كا السابي وا تعديش آيا و كون غيزيد و سكولستي من واحل مزمون ويا - راسته من تلعة كفرطاب" برتائقا. وم المعمرناجا بإلىكن ابل فلعه فعاجازت نه دى، ادرب يكار موك - وإن عي كوح كرنا يرار" ميوره "ك وكون في مقابله كبار" حاة والح مزاجم موك ،اورمترين وخل زمون وياليحص واون ن باقاعده جنگ كا ا در ۲۷ بزید یون کو تلوار کے گھاٹ آتا رویا ۔" حمران" بیں ایک را بب سيّدرا معما جنگ بون، آخرکارده دامب سميدما - ان حالات نے يزيد کاخواب و تور حدام كرديا تقا درات كويونك يثرتا تفاكرين كماكر بينها المركهنا -

یوں مخم خود کردہ ام نود کردہ را تدبیر چیست اور شفی خاطر کے سے ابن زیا دکا نام لینا تھا کہ برسب اس کا کہاد حواہے ۔ یہ تفاصین کے

ون احق كا شركة الكي آكي فا فلحل را عقاء ا ورنيجي بناوت بريالتي -جب ير فا فلدوست مدي تو بازاد خوب سجائ الله يسارت فليري أكيف بندن كى دوك عبدل رب سف - جنبى مجمعا تفاكر شاسوى كى كى فى عيب - ويكسيريوى عادثام مي تقا - بينظرو كميوكراس كوسخنة تعجب مواكدمسلا نون كى كون سى عديم و محص نین علیم - اس نے ایک شای سے دریافت کیا تواس نے کہا ۔ ہماری کوئی عیدتنیں ے ۔ بلکونن صبت برخوشی سنان جا رہی ہے ۔ بیوم کا یا عالم مقا کرسری مرفظراتے ستے۔ مالی کھینکو توسری برر وجلے ۔ الی برت طلوع کے وقت وشق میں وافل موے لیکن عوم كى دجه سے زوال كے وقت دربارس بو نے مقے . خصوصیت سے درما رسجا باگیا تھا ۔سات سوکرسیا ن تقبی جن پر دؤساء شا) ورديمرمالك كرسفر بين عق يوري كابيان م كريزيد، ندمون كم ساكة ترا بن د التحاد اوتبطر بج كي جالين هي جاري تقيل واسي بشاريس مرا مام يزير كي ساسنه بعينك و يأكيار جب الم حسين كاسرور باريزيرس لاياكياتو و مسركة ميركي سي كفتكون الح يراد الو برزه الى (الانعبارالطوال صفح نے کہا ۔ بزید ا تھا مے حقری کو سی نے رسول اللہ کواسی مقام کے بوسد لیتے دیکھا ہے۔ دالفرى صفيا البدايروالنهايدي م صافي) يزير في عصدتك الراسية كوتيدركها - امام حسين كامر مسجد دشق كي دوازه ريضب

یزیر کے عرصہ کی ایل بیت کو قدر رکھا۔ امام حسین کا مراسی دمشق کے دوازہ ریصب را بیعب نباہی الی بیت کی خبر دینہ پوئی تو گہرام بریا ہوگیا عورات بنی اسم کے بین زمن اسمان ان گئے ۔" ام تقمان" بنت عقبل بن الی طالع ، خاندان کی عور توں کو لے کڑکل ٹریں ان کا مرکھلاتھا۔ چا درسیمالتی اورکینی جاتی تھیں ۔

" وگرا سوم کوکیا جواب دو گے ، جب تم سے وجھیں گے کومیری اتب ہوکہ میری عرف کے ساتھ یملوک میں میر ت سے کچھ کو اسپر ہیں اور کچھ آفود ہ خاک وجون ۔ عرف کے ساتھ یملوک میں میری عرف سے کچھ کو اسپر ہیں اور کچھ آفود ہ خاک وجون ۔ مولوی وحیدالزماں لکھتے ہیں" افسوس کرموا ویرنے اپنا عمد پورا زکیا۔ ادوا م حسن کی جا ن پیف کے دریے ہوگئے ۔ لیے بیٹے پڑید لمپید سے بعیات کرنے کے لئے سب کم مجبور کیا احالا کھیز یہ کاکوئی تی گھاکراس کو مسلمانوں پر حکومت لئے ۔ بعیا جب فرشتے موجو ، موں توکوئی شیطان کی حکومت منظور کرے گا ؟ محرمولم بنیں کہ ابل تم کس تبییل کے مسلمان مقد ۔ اوام حسین کی کفش بردا ری کی بھی پڑید لیا قت : رکھتا تھا ۔ میرامام حساس بردا موالم پاک کیا عیسی کجا و تجال نا پاک میرامام صاحب کے موجود ہوتے موئے بھلے مانسوں نے بزید سے بعیت کم فی ا دراس پر بھی اکتفاذ کی ۔ امام صاحب کے دریے ہوگئے ۔ آخر کس فلم و شقا و ت سے آگ کو بچوں اور عزیدوں سمیت تن کردیا ۔

الراملام بين است كاينها داريد وائع كرديس امروز بعده فردائ يولطف يكراب تك ان ال شام كيفيا حاير و ن سي جها ن كاك منين موتا. ك فى قريرة كوينيرى كسيوكا دينام يكون اس كوفليف بريق كتاب كونى امام صاحب كو إى قراد ديتاب يكون كتاب - اگريزيد الم عاجب كولي إلاس ك كتا ، تب مى بى اس يرلست ذكرنا كيونكرو واوى الامين سے تقاركون كتا ، ومام حسينٌ اسي تلوارس مارب سكر موان كذا ناكي تقي والتدون لوكو ب سيجير معلوم بنبر، قبارت کے ون آ تحفرت کے سامنے بر لوگ اینامنے کیسے و کھائیں کہ! بم قويزيد كومع اس كمعا ونبن جيس شمرلعين ابن زيا د اعربن سعدا فولى ا ورسنان وغرزم كولمون مطرووا ورائق الخلق جائة بي - يزير سع بعيت توكما اكريم اس كوياليس تواس كے كوشت كے الكر كر كي ميل كو وُ س كو كھلائيس، اس وفت بهارے ول كى كچونسفى بوگ اوربها داغيظ قلب كى قدركم جوكا بزاد بادسنت يزيد لميديوا اور بزاد بزاديزيد كاط فداد وب يرا ورتعرب كي

مالوں پر اجواس كوخليف يا اولى الام يحصف بيں - ان وگوں كو اتنا وقوف نبيس كوخلافت نرى كوئن خالد كا تحريب كرج زروست موا- اسى نے دباليار اورخليف بن ميتھا- (افراللغة پس عصل

س معاونين يزير

دوستدار المبیت ستھ ریزیر کے بعد زیم الاول ملک میں سربر آرائے لطنت موسے رحالات کے اے کماب سیدالشہدار الام حسین اور بنریق الم حظم و۔ تاریخ کامل میں ہے ، صرف تین مہینہ حکومت کی رسف او گوں نے کہاہے ،

عاليس ون حكومت كى اورمرك (ج ٢ صلام)

وران دور والم الم كاعرين مقام ومشق من المديد على المنال كيا- وليدبي عقبه في

مت نماز پڑھائی مہر میر بالشر کندہ تھا۔ یہیں سے بنی سیدی سفیانی شاخ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ اور مروانیو کھ

فروع بوقى-

ان کے استاد" عرمقصوص محب المبدیث کے یہی امید نے ان سے کہاکان کے دلوں میں محب علی راسخ کرنے کے در دارتم مور الفوں نے انکار کیا۔ اور کہا یجین می سے ان کو علی اور اولادعلی سے محبت تھی۔ اس سے مجھے مروکار نہیں ، مگرینی امیر شے ان کو زیرہ وزن کردیا۔ (صواعق مح قدص الله کی مرانشہا و بین صیرا تا دیج خمیس

(Triore

م مروان بن مرکم اس کارگاه نودوزیان اور مادی دنیا کی بساطر پیمیشد سیاس شطری کی جال جلی گئی - اکثرایسامواکد میدل نے شاہ کو مات دے دی ۔ آیک جفس برفریب تفکیدو سے تخت شاہی پر براجان مواتو دو مرسے نے اس کے خون سے مولی کھیل کر حکومت پر تبضيح الباءاج كونى خاك نتين ب توكى عمت نتين يجركي ون زكذرك كداسي ناج و تخت كوغلامون اوييروامون كى تفوكرون في ما ل كرديارا ورمير ميرغ ود وف بال كى طرح الرصكة انظراً يا يجن مفت افليم! وشا مون كما قبال كي صم كها أن على ا اور بڑے بڑے مروارسلای دیتے تھے ، الفین کوقیدو زنجریں ایر یاں رکڑے مرتے دیکھا كياب -ايك كى نوبت بحتى موتى تو دومرے كاجناز ونكلنا بونا - ايك فرش ير؛ وومرا عرش بد ع فسك تنظر في كى إزى كى طرح احكومتوں كے نقشے بدیتے ہى رہتے ہيں - اسى كا ام ب انقلاب معاديد كانسل كوليى انقلاب سے : وجار بونا بى يرار

ا میرمعا دید نے حن تلفی اور جبر و تشد د کے مہا رہے جس حکومت کی عارت اسادا دمومنین کے خون کے گارے سے تیار کی تھی اور بزید کے زمانے میں جواموی مسندانو الجديث سے واغ وار موجكى كتى اس يرمروا نااس طرح قالفن مواكر مرى وور مك اس کی اولاد احکومت کے مٹھانے چراع سے دوستی حاصل کرتی رہی ۔ اور کھر مجھی معاور کی نسل كوباد شامت كاخواب د كيصنا لفبيب زموار

والت معبود جا و دان سب باني جر که کسب و و فاني ب مسرس كامنين نديم منين مب بي مادت كوئ فديم ميس

رسول خدا تفروان اوراس كاب عكم بنعاص كدينس كال ديا تعاد ا ورنواحی مدینه میں واخله ممنوع قرار دیا تھا۔ اس لئے اس کو" طرید رسول " کہا جاتا تھا۔

بعنى وسول كانكا لاا ورخارج البلدكيا مواء

تحکم بن عاص اوراس کی اولاو کے لئے بست سی احادیث مروی ہیں کدان پر رسول في نعنت كاسى \_

جب نوگ مروان كو ذلميل كرنا چلستے تو" ابن زرقا "كيتے " زرقا" وا دى تقى موان کی۔اس کے گھریں جھنڈا تھا۔ برنڈیوں کے گھرکا نشان تھا۔جا لمیت میں اس جند مع بنه على جاتا كفاكريد كلوا ورحرام كارى كا وهب- (الفرى صصم) رسول خلامروان كوطعون ابن طعون فرما ماكرتے تھے۔ اس كى وا دى "عاص" ك نكاح مين ان سے يہلے نا مىكىليوں ميں سے تعتی وجو صاحب الرايات و حجندے والمال كملاني تعين مروان صاف گریفا مرحبدول کے خبانت سے مجبور بقاحضرت علی برحضرت عنمان كے متل كابستان باند حاكياتو اس نے بالاعلان كها يعنمان كى حايت سب سے زیادہ علی نے کی ۔ لوگوں نے کہا ۔ پھرمنبرمیا گالباں کیوں دیتے ہو ، جواب دیا ۔ بغیراس کے بارا افترار منين ره مكتا (صواعق محرقه صعلا) ٠ اجهادي الثاني منت هي كوتبلك جل موني طلحه اورمروان وويوں ايك فرتي میں تھے۔ ایکن مروا ن کے دل میں ان کی طرف سے خار تھا۔ اس نے زاستہ سے كانثا شاناجا بالفلام كوسليف كواكياءا ورآ را كرتيرم كما طلح كريرا ورككورك ك بيف بين تبريموست موكيا - كلوالا كالركاء ورسيدان مي دور ف لكا- يرزمين م العشية جات منف - أخرجا ن م فريس كرجا ن سون وى . ( الو الفدا صفي ) امام حسن كي جنازه بداسي مروان في بيروب كى بارش كى تفى ـ بروي مروان جسن وليدبن عبه سے كها تھا واكر حديث إس و قت يط كے تو تير إلى نه آئي كے -الم صيرة نے وانك كرفروا يا تقا يترى اوروليدكى كيا مجال ؟ حضرت اوسويد خذرى مصنقول ب كرجب مردان حاكم مديد كفاتوس اس كه ما تفعيد إلقرعيد كى ناز برسط كيا مروان نه نازسيم سل منري حاف كالاده كيا تومين في اس كا دا من كيد ليا واس في دامن حيث ويا ١٠ ورمنري بليد كرفطير عن

لگاریس نے کہا خداکی مع : تو نے شریعت کوبدل ڈوالا۔ اس نے کہا یسعید ! تھا داعلمہا) رہا۔ وگ نا زیے بعد منطر سننے کوئنیں تھرتے ، لہذا غاز سے قبل خطبہ پڑے لینا ہوں۔ دیتر پر بھاری حصدا ول صفط)

زمیندادی بینوع "میں چلے گئے۔ (کا ل ج م صفح)

ویقدہ سلامی میں وگوں نے بیبداسترین زیاد کے سٹورہ سے اس کی بیت

کرلی۔ اس نے تحت پر قدم رکھنے ہی "ام خالد" بوری پر بیرسے اس شرط پر نکاح کرلیا کہ

میرسے بعد اوشا میت، خالد کہ لے گئی مطلب کل جلے نے بعد آنکھیں بیبرلیں اوھبہ اور سرد بارخالد کی تدلیل کرنے لگا۔ لیک ون خالداً یا و مروان نے اس کو" بن اوھبہ کہد کرخطاب کیا۔ یعنی اس کی ماں کی .... کی برائی کی مخالد کو بہت مدامت بوئی ، برائی کی مخالد کو بہت مدامت بوئی ، براور بی اور اپنی ماں کی مسان گھرنے لگے اور اپنی ماں سے من کہ اور اپنی کے وہ مرائی وال رات کو سے گیا اور اپنی کی دون دات کو سے دون رات کو سے کہا دونا دات کو سے دیا دیا جس سے دہ مرائیا (العنوی مھے)

وظالہ کی ماں نے اس کا مرتبہ کی سے دیا دیا جس سے دہ مرائیا (العنوی مھے)

رور من المحارد الله المعرب والمعربي المحارد والمعربي والمعربي والمعربي والمعربي والمعربي والمعربي والمعربي الم معنان عليه كام به ۱۲ سال كي عربتي عبد الملك بن مردان في نماز برصالي و مركا نشان تعارد العزة شرع ومل " خداك ارزك برتري كم المح فرت مي .

یانفلاب می توب کرات کوده باا تندارستی جوخط ارص کے بہت بڑے حصر کی مالک تقی، برر سے موادر کے ساتھ فرمن خواب برسوئی اور صبح کولا من ، سمامان جرت تفی وتے وقت سان گمان بھی نکھا کہ رشیم و دیما میں ایشا ہوا یہ حبی، بے روح نظر آنے گا۔ کمکن ذکر و نازکہ دیرست روزگار چین قبائے قبصر دطونے کلاہ سے سوا داعظم، مروان کو خلیفہ نیس مانا، بلکہ " عبداللر ابن زبر یہ کا باخی خیال کراہے۔ ابن زبر کے قت ہوئے دقت سے "عبدالملک بن مروان " کی حکومت کو مرحق سمجھ تا ہے۔

د عبدالملك بن مروان

بیدائش سنته چربها) مرنید - رنگ گورا بسینه چرارا قددرمیانی چیم و بلا، تبلا -خلافت سے قبل ، مرنیہ کے زبر دست نقید تھے بہیشہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے -اس نئے سرحامته المسجد اسجد کی فاخۃ لقب تھا - خلافت کی خرخبری دی گئی توقرآن جھ رہے تھے ۔ اس کو بندکر کے کہا ۔ یہ خلافت میرے دور تیرے درمیان جدائی کا باعث ب را لفخری سند )

آئیں فریدمبارک کوناکہاں آ مد بنارتے بدل وفر دہ بجات آ مد تارہ اور کا تاریخ ان آ مد تاریخ ان اور کا تاریخ کا او

مدینہ تباہ دبربا دموا۔ مدیرمولوی تکھتے ہیں درسلم ب عقبہ ، نے عبدالملک بن مردان کو بلایا عبدالملک نے تام حالات تباکر کھا۔ یہاں سے جل کرمقام ، ذی نخلہ، یس قیام کرکے وہاں کے جھورے کھا اُو۔ دوسرے دن صبح ، درینہ کو بائیں جائب چوڑ کر آگے بڑہ جاؤ۔ مضرق

جعورے کھا او ۔ دوسرے دن صبح، مرینہ کو بائیں جا ب جیور کر آ کے بڑہ جاؤ۔ مصرق کی جانب سے مدینہ میں داخل ہو ۔۔ اس طرح سوسے کی تعلیف تم کو نہینچے کی -اور جب سورج کی کرنمی، بتہاری خودوں، زرجوں، تلوادوں اور نیزوں پر ڈیس کی و بتارے

جب سررج کی کریس، بتهاری خودوں، زرجوں، تلوادوں ادر بروں بربری می وجهارے دخمنوں کی بھیس خرو موجا بن گی مسلم نے عبد الملک کی دائے کولسند کیا، اور ح ہ کی طرف سے مدینہ کو کھیرلیا۔ یا فسومسفاک اقد، بزیر کی مبنیا نی پردومراسیا ہ داغ بجهد دري الحسلام كويش آيا" (مولوى جون سالام صف)

ابن فعلمتی مکھتے ہیں ، عجیب زامریب کجب بزیدنے تباہی مرینہ کے لئے فرج بهجى توعيد الملك كوسخت اكوارجوا، اوركها كاس إآسمان عيث برتا ا درزين ومنس الي نیکن جب اوشاہ ہوئے توکعبہ کی بےحرمتی اور تا راجی کے لئے "حجاج تقفی" کو معیما"

َ حواق بِرقابِقِنْ <del>مِنْ فِي كَ</del> بِعِد، عبدالملك و حجاج بن يوسعت تقعَى ،، كوعبدالله بن زمر كے مقابله كے الله عازروا ذكيا - جاج جادى الاول سي مع من طالف مي أكرخميذن موا ورمقوري تقوري نوج اميدان عرفات مي تعيمًا را مفيل كن صورت بدانه من وعدالملك كوخط الكوكرم من داخل بون كى اجازت نائكى ـ إجازت طغير كمتم مفلمكا كامروكرايا ادركوه اتجيس ميخبيق مضب كرك خاذكوبريسكاري شرفع كردى جس عن فأركد كوت نقصان بنهايه رمولوى جون مالدي ماس

بض اریخوب یسے کمعی کعبہ یتھروں سے بعرکیا، اور سارا فرش خون سے ملین موكيا جربعدس وحوياكيا \_

مجاج کی چروسیتوں اور مطالم سے عالم اسلامی بربلائے عام ازل موگئی۔ محرات شرعيد منائع وكليل بعطام مي الرشام كوم كرنے سے من كرديا - وكوں كا تعلى كے ك بيت المقدس بي «قبة الصيخ» "مقير كرد ياكهان ع كرايا كرو- لوگ و ذكر وزو إن ادكان ع بجالا ينبك الخيارة عقرب لوكون كوقررسول كى زيارت كرتم موك وكم كركمتا عقاكية لوك للويان اوروسيده بديون كا فواف كرت بسية كا مل مبرو)

يىس كلىگواورسلمان جنوں ئے مينہ اوركعه كى اسى غرت كى ـ مرت كى بات يہ كراي لوكون كود محفرت ١٠٠٠ رجمة الشرعليه اوررضي الشرعية ، جي ثرت القاسم أوالما جانا ہے کیاکوئی سے اسلمان ایسی جرات کرسکتا ہے ؟

ایک ده زعبدالملک نے "مید بن سیب" سے کہا ۔سید و نیک کام کرتا ہوں تو نوشی منیں موتی ۔ برا کام کرتا ہوں توانسوس منیں ہوتا ۔سعید سے کہا۔ بہتارا ول با لکل مرکیا

،،امالدردار" نے کما مجھ خرای ہے کہ تم عبادت کے بعد، تراب با کرتے ہو ہے۔

مخدا إس خون معي يي لكابون ( تاريخ الخلفارمنا)

م بدر المان الجبیت کے ساتھ نہایت طلم اور خت گیری سے بیٹی آیا۔ اِن سے قید خانے بچرد کے ۔ کھالیں کمبنوائیں ۔ کر طاکا راستہ بند کردیا کہ کوئی زبارت کو زجا سے حضرت

ع سلمانوں میں عبدالملک بیلا بادشاہ ہے سنے بادشاہ کے سامنے کلام کرنے کو مو قرار دیا۔ امر بالمعروف کرنے سے منع کیا اور کھاکہ وسٹھی ضاکا خوت دلائے گیا، اس کا مرقلم

اسلام مي ست يهيك اسى في سرير تاج ركاء اس كا يا إيك لا كار وينا رس تبار وا يديدا بادشاة منظ سروسلي سابى تلواديد في كوش ربيت ع -

والموال صفيه مطابق واراكتور طناعة ودرسي فبند بعرم وبال ومفق من فأت يائى مركانقش تها درة مب الموت فهواتٍ " موت كك تيادره موه آن واليه. عبدالملك كمرين المبيث اوران كرومترن في البينان كاما نش ليا-

ا ورجا الام من جا بن آفي

كان زم ك زميدسال زيد كان. ومصحات بس ازمردن جنال دسمن ب مرک خصم شا تمت بنی نخم نسیکن دع فراق روتمن زمر مع فاني ب

وليدبن عبدالملك

ولارت معمده دكنيت ابوالعباس - لما قد و فيصورت - كندى ديك چره برجیک کے نشان علم دنفس سے بدہرہ اور برصف سکھنے میں بت اتھی نقا. نهايت ظالم اورعياش تقا - "سعيد بن جير" تحب المبيت سق اس جرم مين ان كواصفهان عطلب كرك شهيدكيا -جسم كوسولي ولوالي ، اور كير كها ل اتروالی -عیش رستی کاید عالم که کوئ محفل ایسی نه کتی خیمان عورت، شا بدرستی أورسراب وكباب كاذكرة بور

سلقيه بن ج من داعت باكر دينه آيا . منررسول برخلبه يره ربا تفاكري اسی اُنا دیں اس کی نظر امام حسن کے صاحبزاد سے حسن مٹنی " برمیری جو حیاب سیدہ

الماري من ايك وليداور به وتعاسيف الترخالوكا باب. قرآن ندان العاظيم وكركما ب. ووقلا نظم كل حلات مهين هما زمشاع مني مناح الفيومعقد النيم عقل بعد والك ونيم ملام بعيد ملك ادرتم السنك كفي من زاما جرمبت تسمي كان والا ود لل ادقات اعب جو اعلى ورج كاجل خور، مان كابت بخيق ، حدت برصف والا ، كمنه كار استدمزاج اوراس كعلاوه بدوات (حرامزاده)

بهي م دب ٢٩ س -ن - د کوع ٢)

جب يرآيت نازل جوني ووليدن مفيره فيائي است وحيا، كرمخد في مرب وس وصف ميال كفيم يس و سواقف مول - دسوال وصف عدد ولدالزناد قر مي ولدالزاكي و يع ي بادرنهاروالول كا-

اس خ كها . بيا ا تراباب نامرو تعا . تيرااصلى باب ايك جروايا بع . (تفييرها دك سودة) تنسركشات يسب - ويدى جال من كا قريش يس كون من عدا - اس ك إ بعيرو نه در سال مجدد عوی کیاکه بدسیسرا بنیاب -

كها جا ما ب كداس كى مان دو معنى ، اور باب كابتر منين . تفيرزابدي مين كود مدفلام زماده تعار ك كريس تع . وبيد نے عرب عبد الغرز كو حكم دياكه ان كو كمرسنے كال دو . زيكليس آون رمكان كرادو-ان حضرات في خطف سي أكاركيا توساداسا مان باسر معينك دياكيا -آ خرآب نے مع محدرات عصمت کے دوسری حکدینا ولی - (جذب القلوب مشا وقارالوفاج امتابس

دلیدی نے امام زین العابدی کوزمردادایا جس سے حفرت نے ۲۵ بحرم موقع مطابق سلشدء كومدينه من وفات يائي، اورحنت البقيع من دفن موك (صواعق لحرقه فلا) ارسال حكومت كرك الرحادي الاول المقيم من بعره ما ابه مال وليدني انقال كيا عليان في اس كى مازر هالى يعض لوكون كا ول كرعرب عبدالغريف المركانقش تقارر إلى يرك يدا كالم الميات يدا محمد كومنا ب

بيدائش سنت مع بهاري جره - ابرو الم موك -خوصورت الما قدر سا ولارك ولیدکا سوتیلا کھائی تھا۔ آج تھی اس کے ایجا وکردہ کھا نے موجود میں۔اس کے ملنے میں لوگوں کا وقت ، کھانے ہی کے تذکرہ میں گزرتا تھا '' ایس میں ملتے تو ہی گفتگو کرنے كرآج يركهانا يكايا، اوراتنا كفايا - حلوه مزے دے كيا - كيوں نه مو- رعايا اينے إدشاه کے بیروموتی ہے ۔ جو چیز بادشاہ کو بسند موتی ہے ، وہی رعایا بھی بسند کرتی ہے۔ كمعان كاس قدر حريص تفاكه باوري كرم كها نالآ باتو تصندا بون كالتظارة کرنا ؛ بلکة منین سے یکڑے کھا با شروع کر ڈیا۔

"معمی "کابیان ہے کدایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹووں کا ذکر کلا۔ كهاكيا كرسليان بن عبد الملك برابيتو تقاء اورا تناب صبر إكر استينون س يكرش كفاماً

تعارسلمان کے کیٹرے نکا کے تواستینوں میں میکنائی یا ڈگئی (انفخری مطال)

ایک مرتبرسترانار، چه مرغیاں، و هائی باد کشمش اور چند کری کے بیچ کھالگا۔ ایک دفعہ بجری کے میں بیخے، اور . ، روٹیاں کھالگا۔ رات کو مبت ساکھا ناسر انے رکھار مبتا جب آکھ کھلتی ، کھالیتا۔ شراب مبت بیٹیا تھا۔اسی نے میچڑہ نبانے کی رسم انحاد کی بی

ر جادی۔ ایک مرتبہ دریاگی، با در می کو کمرا بکانے کا حکم دیا۔ با در می نے تیس کر درالی کردہ بچا ہے۔ وہ روٹی میں تھی مل کرسب کھالگیا۔ یہ ناشتہ تھا، جب کھا اُآ یا توخوب بیٹ محرکر کھا یا۔ اس کے بعدا یک توکرا آبازہ انجیر کا لایا گیا، اورانڈے یسپ کھالگیا۔ در دامھا

اور مركيا -منرر حضرت على پرتراكهلاما تعا البيت كاسس ت در وشمن تعاكسك قلموس فرمان جارى كرد اكر اولا وعلى س سيكسى كوجهده او يضعب نه ديا جائد -ايك دوايت به كرد وزجمو ، موضوط هي مي بقام " وابق " رصلت كى - هام برس كى عربقى عربن عبدالغرز كوحكومت كى وصيت كى ، جنا نخوسب نے بعیت كى . عربن عبدالغرز نے نماز جنازه بوصالی - هر بریخ برتھا ، داومن بالشرنحلصا " خلوص كرسائة الشريا بيان د كھتا ہوں -

٨- عمرين عبدالغرز

پیدائش الندم باست من خورد - دسلے - بیٹے بہشانی پرزخ کانشان تھا بجین یں گوڑے نے لات مار دی تھی - لقب '' محدالعبادق'' عبدالملک بن مروان کے بھیتیج ادرمردان کے بونے تھے - ۲۰ صغر محصوم کو حکومت بلی محکومت کونا بسند کرتے تھے ۔ حکومت کی خبردی کمی تو با سمتے بر ہاتھ مارکرکما - لاحول ولا قوۃ الا باللہ انعلی اضائم " لیکن ان کی زمیل سکی ، ادربا دل نا خواستہ کھے لگانا ہی پڑی ۔ امنوں نے بنی امتیہ کے جبرواستبدا دکے خلاف ، عدل والضاف اور رعایا پروری کاریکارڈ قام کی۔ ان کے باپ "عبدالغرزین مروان" خطبہ پڑھتے ، صفرت علی کا ذکر آیا توزبان وکو گئے مگتی ۔ لینے باپ سے وجہ پوچھی ، جواب دیا ۔ بٹیا اعلیٰ کے جونف کُ میں جانیا ہوں ، اگراور دگے معرد علی ندی تر سرکرٹ کران کی بادانہ سروا ملد ، دانف میں وجوال

لوگ بھی جالدائین تو بہت کٹ کران گی اولادے جاملیں (انفخری صفال)
یہ دور، شرف السانیت کی نشود نما کی ارتفاء کا گہورہ اور سلما نوں کی صلاح
وفلاح کا مرکز تھا۔ ان کے درباریں نرکبی جام دینیا چھلکے ،اور نرکبی مغنیہ ورتا قاصد کی
یازیب کی جنکارا وبغوں کا ذیر و بم ساگیا۔ ان کا درباران خرافات سے یاک تھا۔ انفون کے
اینے سے پہلے فرما نرواؤں کی برائروں اور زیاد تیوں کا جائزہ لے کروایک ایک برائ کو مسل

اوران کی فروگزاشت کی تلائی کرنے کے لئے ایمانی جرائت سے کام لیا۔ چناں کرد مبلاد الضاف محسکم کر گوگر در ایا بال گشت آتش

مناصحه یعنی معادیہ کے زبانے ستر ہزار مبزوں پر، حضرت علی پر نبراکه اجا آتھا۔ آئیے تخت برقدم مکھتے ہی اس سم بدکو بندکردیا ۔ اور تبراکی بجائے اس آیت کی طاوت کا حکم

ويا - ان الله ياس بالعدل والاحسان وابناء ذوى القربي وينعى عن الفحتّاء والمنكر والدغى يعظكم لعلكم تذكرون "

بالتعین الشرعدل واحسان اور و وی القرنی کوان کے حقوق کینے کا حکم وتیاہے ۔ اور بے حیائی ، اور بدی و بغاوت سے منع کرتاہے ۔ تم کونصیحت کرتا ہے ، تاکه نفیوعت حاصل کرو (پ ۱۲ س المحل - رکوع ۱۲)

تمرامبدکونے کا یہ داخدہ کران کے اشارہ اور نہائش سے ایک ہیودی طبیت میرددبار ان کی بٹی کی فوہ تدکاری کی آ ہے یہ کرا نکارکرد پاکرمسلمان کی دوگی ، غیرمسلم کوہنیں دی جاسکتی یہودی نے کہا ۔ تمارے بنی نے اپنی بیٹی فاطمہ زمراکی شا دی علی سے کیوں کی اِج آ ویا کھٹی مسلمان تھے اِس نے کہا ۔ بھران کو منبروں پرمراکیوں کہا جا آ ہے ؟ عمرت عبالع فیز نے درباریوں سے جواب کا بیکن زبانوں پر ہرسکو مع تقی گریا میزوں پر طائر بیٹھے تھے۔ پھرسادے ملک میں فرمان بھی کے رسم مذکر دی۔

لیکن تاریخ اسلام ، حضرت عمر ب عبدالغرزی بهمیشد رمین منت سے گی که امخوں نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اس بدعت کا انسداد کیا۔ اور مساجدا سلام کوان کی چینی ہوئی خزت وحرمت واپس دلادی بینا پر لعن و تبری کی جگہ اضطبہ تنافیہ میں ایان الله بالم بالعدل یہ انخ داخل کردیا۔ یہ آئی کرمیہ جنگ خطبہ جمعہ کا جزوا خری ہے یا در مرم ختہ سیات بالعدل یہ انخ داخل کردیا۔ یہ آئی کرمیہ جنگ خطبہ جمعہ کا جزوا خری ہے یا در مرم ختہ سیات بنا اسلال ج سمارہ او ۲۱۔ ۲۸ مرسی الله بنا اسلال ج سمارہ او ۲۱۔ ۲۸ مرسی الله بنا اسلال ج کا خلال کے ما ندا

یں ایک مومن تھا۔ ا نفوں نے باغ فدک دابس کرکے اہام محد باقتر کو متولی مقرر کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا خلافت ، المبیت کے بسر دکر دیں کیونکہ یہ اُن کا حق تھا لیکن حالات بنے اجازت ندی۔ نی آمیۃ نے جو جا اُرادیں برجر قبضہ میں کری تھیں ۔سب و بس کردیں (عقد الفرمدج ما میں میں مزاج میں آئی سا دگی متی کردین پر میٹی کرمقد مات فیصل کرتے ، در بارمیں مجی ایسے ہی ہے تے۔" یز پربن عدالملک نے ان کے خادم سے ساز بازکر کے زہرولادیا، جس سے ۲۵ دمضان المبارک سلنار حمیں بقام" دیرسمعان " انتقال کیا (عقد لغیر چ مطبع)

تین بوایس اورگیارہ بیے میجوڑے۔ ۱۹ بیٹے بیویوں اور ۵ بیٹے کنیزوں سے تھے۔ ایکی ملکیت ۲۱ دنیار سمنے جاکفن کے بعد ورثا ہیں تقییم ہوئے۔ ہمر کا نقش تھا «عمر بوین بانٹر "عمرکا ایمان انٹر رہے۔

## ٥- يزيدين عبد الملك

یزیدبن معادیہ کا نواسہ تھا۔ لمباقد۔ گدازجسم، گول چرہ یسالیھ میں فت پڑھا۔ بڑا خونی، ظالم ادعیش پرست تھا۔ بنی اُمیّہ کے حالیس وفرصوں نے گواہی دی تھی کہ روز قیاست، خلفاء سے کوئی باز پرس نہوگ، جو چاہیں کریں۔ دنیا اور دنیا کی سرمستیا انفیس کے لئے ہیں ( تاریخ انخلفا ہلئا)

اس نے اپنے دورحکومت میں ، خاندان رمالت سے باغ فدک داس سے ایا۔ سلاطین بنوامیتراس پر قابعل ہے ۔ بھانتک کہ بنوعباس کا زمانہ اگیا (منجم المبلان ج ۷ مقالیس)

ایک کنیز "سلامته انفس" سے آنکھ لڑائی بحبت کے بنیگ زیادہ بڑھے توسلطنت کا کارباراس کے میسرد کردیا بجب اس سے طبیعت بھرگئی تو دوسری کنیز "حبابہ" کوو کے میٹا۔" اردن " میں انگوروں کا ایک باغ تھا، دولؤں وہاں گئے ۔ چپل سوجی تو انگوروں کے دانے "حبابہ" کی طرف پھینکے لگا، اور حبابہ ان دالؤں کو منہ میں بیتی۔ یہ مینیکتی تو نزید منہ میں ایک دانہ یہ مینیکتی تو نزید منہ میں ایک دانہ ایسا بھنسا کہ سانس مند ہوگیا اور فوراً مرگئی ۔ بزید پرعشن کی موت ایسا سوار تھا کہ ایسا بھنسا کہ سانس مند ہوگیا اور فوراً مرگئی ۔ بزید پرعشن کی موت ایسا سوار تھا کہ

تین دن تک قاش دفن نم مونے دی - اسی لاش سے زناکرتار ہا (حیوۃ الیموان مطالم) ایک مرتب شام گیا - رات بحرشراب پی ، اورکنیز کے پاس سویا صبح کونشد اور نجامت کی حالت میں نماز فرمعا دی -

اس کی حرکتوں سے لوگوں کے دلوں میں آرز و بیدا ہوگئی کہ خاندان رمالت کو اس کے حقوق واپن لا دئے جائیں، اوران میں سے کسی توخلیف نبا دیا جلے مگریہ حضرات اولیا وافتر و دنیاسے کنارہ کش تقے۔ اس طرت رخ نرکیا ۔ بنی عباس کو موقع مل گیا، اور رسول انٹر کے جبا کی اولا دہونے کی حیثیت سے مدعی خلافت ہوگئے۔ اور داعی، مود اگروں کے بعیس میں خراسان روانے کئے۔

خوارج نے بزید کو بقام «عقر بابی» ماہ شعبان مصنام میں بعرم موسال قبل کردیا - چار برس اورا یک دن حکومت کی - ہر ریخ ریتا « فی انحساب ؛

## ۱۰ مشام بن عبد لملك

پدائش سنده رنگ گورا . توبعورت . بعینگا . سیا و حضاب لگا آتھا۔
صنده بین تخت نفین بوا . نهایت تندخراج ، طالم اور سخت دل تھا۔ ال جمع کرنے
کا نهائی حریص اور برنے درج کا کنوس تھا مصاحوں کے ساتھ باغ یں گیا۔
دگوں نے بیس توٹر کھائے ، اور دعا دی کو خدا برکت دے ۔ کہنے لگا ۔ برکت کیا ہوگی ا خاک ، جبکہ تم سب کھائے جا رہے ہو۔ مالی کو حکم دیا کہ ان بٹروں کو کاف کرزیتوں کے
ورخت لگا دو، تاک کوئی گھا نہ سکے ۔

ام اومیند کامناد م کون سخس جایا است به عالی دادر انزال نموتوروزه بنب و تا اورزعنل داجب برتام دفقا دائ قامی خاص اکتاب الصح مصند) بزیر کا ازال نهوامو گار جب دورد اورمنس مرضعت م توعد اس کسیاد شاہرادگی کے زمانے ہی مج کو گیا یعنی سلیم میں ۔ بھٹر اتن بھی کو جواسودنگ نہ بہتے سکا کرسی برانگ جا بھٹا ۔ ات ہی امام زین العابدین تشریف لائے جمع کائی کی فرج بھٹ گیا۔ وہ کی فرج بھٹ گیا۔ وہ کو اتعاب بحث بوا بہت میں اور بھلے گئے ۔ مشام کے قریب ایک شامی کو اتعاب بحث بوا بہت میں اور بوستہ موال بی تعیدہ بڑھا جرکا مطابح با وجود کی حضرت سے واقف تھا۔ لیکن حسدسے کہا ۔ یں بنیس جانا ، فرز وی شاء باوجود کی حضرت سے واقف تھا۔ لیکن حسدسے کہا ۔ یں بنیس جانا ، فرز وی شاء باوجود کی حضرت سے واقف تھا۔ لیکن حسد سے کہا ۔ یں بنیس جانا ، فرز وی شاء بی المبیت یہ گفتاگوس کے بی اور برجستہ مولا بی تعیدہ برجماج کا مطابع ہیں۔ یہ وہ بی جن کے نشان قدم کو کہ جانات ہے باہ قیدر کھا .

اس نے ابراہیم بن دلیدے امام محدیاً قرکوز ہر دلادیا بھیسے ، روی انجوسالیہ مطابق سندہ کو بعجر، ۵ سال آپ کی سٹھا دت ہوئی، اور حبت البقیع میں دنوں ہوئے۔

تعابی سند تو براہ ماں اب ن مہادت ہوں اور مبال ایک یں دی ہے۔ (مواعق محرقہ صنا اور الا بصار میں ا) منالے عربیں امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت ازید سے جنگ

جھڑی ۔ امام زادہ کے سریس ترلگا، اور تنہد ہوگئے۔ ان کے بیٹے نے پانی میں لائن دفن کردی ، اکد لاش کی بے حرمتی نرکی جاسے ۔ لاش جھیانے میں حصرت زید کا فلام معی تقا۔ اس نے راز فاش کر دیا۔

دوسف نے قبرت نظواکران کے جبم کوسولی پرسر تعادیا، اور سرکا شکے مطال مشام کے پاس بھیجد، یا اس نے دمشق کے دروازہ پراٹکایا راکاریخ الامن مطال زید کی مناسبت سے ان کے برووں کو " زیدیہ یا «زیدیان " کہتے ہیں۔ ان کی نسل ساوات زیدی کئی جاتی ہے۔

 كم بنير الله كا خليف، أفسل موتاب مِتمام خليف بالله كا وررسول الله بغير وفي ا کے ۔ لہذا مِشَام افعنل ہے دمول سے (کا ل ابن اٹیرج ۵ صنطا)

ب ربع الثاني هميّله دروز جار شبنه برمقام" رصافه " انتقال كيا ٢٥ رس ك عمر الى مسلم بن مشام نه نماز رهائي - جركانقس عقاء حكم الحكمة

مولوى محد اسلم جرالجيوري لكيمة من اداؤد بن على في جوسفا ح كاجي تها، مكر اور مين من حس قدرتني أمية عقى ، ان مب كوقتل كرد الا-اس كريعاً في سلیمان بن علی نے بھرہ میں تیں کیا ۔جن کو قبل کرتا تھا ،ان کے یا وُں بُرِ واکر

لمفنح اكرر امستدير دال دتياتها -عبدالله بن على اعباسي بنے شام من هونده و مونده کرایک ایک بنی میتر الله ی نشریات كومارة الا يجزشيرخواركوں ياكن لوكوں كے جورويوش موكر بھاك تكلے تقے . كوئي علم المنت نزيج مكا بيهان تك كراس نے جوش انتقام میں خلفار بنی اُميته ، اميعاديہ ، يزيد، ادرعبد الملك دغيره كي قبرس كهدوا دالين ، اوران كي بوسيده مريوك كال كرمينكواديا - مِشَام بن عبدا لملك كي نعش ميح وسالم نكلي عتي صرعت ناك كل كويتي ك اس كوكورون عيواكرسوني رحرهاديا - يواك ين جلايا ادر راكم مواس الدادي-

(مَا يِرَخُ الامت ج م مُ<u>لْصَنْعِ</u>هُ) مثل تهورم" جيسے كوتىيا "معاوير نے شهداء احد كى قبرى كھەرد اكرلاتىيں مكلوانى تقيس - بنى عباس ك بعى اين طرزعل سے تابت كردياكة تاريخ اينے كودارات الفوى يس به كرمعاديد كى قركودى كئى تومرت ايك تا كاستل عارك كا يزيدكي فبركلودي توريزه ريزه شل خاكستريايا مسلسل طبع انوارالمطابع لكفنو) بعض تارکؤک میں بے کرمعاویہ کی قبرے لکو می کے جلے ہوئے ریزے اور لکھیے

شكل عبدالملك بعمودان كى قبرس كھوٹرى كل ويخ فبروں سے مختلف اعضا ابرات

ایک دن "عبداللہ بن علی" عباسی" نہرا بی فطرس" کے کنارے ٠ ٨ - ١٩٠ امود کے سائقہ کھا ناکھا رہا تھاکہ ایک شاعونے «شعروں کا تقییدہ بڑھا،جس کے مطلع کامطلب تھا" بنی عباس کی بدولت دین کی نبیا دھنبوط ہوگئی "

اس تقلب علی اور الماری میدون دین ی بیاد سبوط کوئی یا است قلید الله و شاه در سقای است قلید و سوال است قلیده می بنوامیت کی خدمت تھی ، اور بنوعباس کے پہلے باد شاہ در سقای الله کے بما ان ارامیم کی قیدونوٹ کا نذکرہ برا شرط لقہ سے ندگور تھا ، عبدالله نے عبدالله فیل کا حکم دید یا ۔ ان بیت کچھ لوگ فوراً مرکئے ۔ اور باتی زخی جو کر برنے کھا کھا رہا تھا افراض اور زخیوں کے اویر دستر خوان مجھوایا ۔ یہ دوستوں کے ساتھ کھا الکھا رہا تھا اور زخی دستر خوان کے بیج کراہ رہے ہے کہ اور زخی دستر خوان کے بیج کراہ رہے ہے کہ اور زخی دستر خوان کے بیج کراہ رہے ہے کہ الله رہے ایک شخص کو اشارہ کیا ۔ اس خوبیث بین امید کا سفایا کردیا ۔ اس طرح عباسیوں نے بی امید کا سفایا کردیا ۔

حذدا ب چیره دستان سخت بی تدرت کی توزین

بنوامیته کاایک شخص درعبدالرحمٰ بن معاویه بن مشام ، اسبین چلاگیا، اور و بال معکومت قائم کرل - و باس سے عیسائیوں نے آن کونکالا تو « مراکش ، اور ، انجریا ، وفیرو میں آباد موگئے - و بال ان کی سلطنت ہے -اور لاکھوں کی تعدا دس ہیں ، جن میں بزید کی نسل بھی ہے -

مولانا بوالکلام آزاد مرحوم عواق کی عمار توں کا تذکرہ کرتے مو ان کو بر فرباتے میں اللہ اسالہ الکلام آزاد مرحوم عواق کی عمار توں کی ایر در اب کی بین بوس کی اور اسالہ کی تقصان نہیں بین بین اسکے اور اور تدکرہ کی تقدیس کو زیائے کے صدیا تغیرات وجواد ت بھی نقصان نہیں جرت وبعیدت جو مرزین عواق کا مرزمین عبرت وبعیدت بورین عواق کا مرزمین عبرت وبعیدت بین اور دومند صدحترت میدالشہداء المام حسین علیہ انسلام کا درخشاں گفیدا وراس کے مرفید

مِنارے آیے کھورے میں ۔ یہ مینارے حق کی طاعت کا اعلان میں اور کلما حرمت کی فتح اور کار استنداد کے خسران دخدلان کی شادت ہیں۔ وہ تبارہے ہی کہ دنیا مرکبے فرى طاقت ى كى ب ذكر اسكانى تاج وكفت كى - اور خداكى سرزمين يرسب فرافع مند وى برس فست زياد وظلوى كرماته انا فون بهايا - تيره سورس موك كراس مرزین پردوگردہ باہم موکد آرا ہوئے تھے۔ ایک گردہ صرف ۲، بھو کے بیاہے، نمال كاصنيف ونا وان محمع تفاء اورجانون وركرد نون كيسوا ،اس كى ياس كى زتمار دوسری طرف، دمشق کا ماج و تخت ، حکومت وسلطنت ، سازوسا مان تخسروی و طوى اور خرار إانسانوں كا قابر وجا برگروہ تقا - به ظاہر سلى جاعت نے شكست بان ، كيونك قتل كردى كى ، اورا مك خون سے ساحل فرات كى سرزىن مدتوى كى مُمخ رى دىكن نى الحقيقت يرايك عارمنى منظرتها عود كيمي كرة خركى تحمّندى اورعاقبت كارى كاميانىكس كومولى؟ ان كو،جن كے نام ونشان سے بھى آج تمام سط ارمنى، خالى ع ياس كوص كالنبدا جلاي بقاء ذكراور كلية باقيد ك ثبوت من سربه فلك اساده بي مي عجيب بات مي كرآج تمام شابان بزامية مي سي كسي ايك شخص كى قبركا بعى دنيا مراغ منيس لكاسكتى -كيونكه بنوع إس في ان كى قبرون كو الحمار الحارث كرسماركرديا، اوركون اثر دنياس نه باقى ركها - برخلات اس ك زمين كربلاكا اثر مجم ا تبک موج دے۔ اگرچ نحالفین کے دست طلم نے بار ہا اس کو معی مسمار اور بے نشانا كرناجا بارتابم اس كانشان كسى طرح زمث مكا ركيون كاظركا وصدينيس وحل سكتا (مضامين ابوالكلام آزاد يحقد مششم مثلا)

ابولید مانی بن بزیر بن عبدالملک معلام بدائش منات برافاس مترایی عیاش اورلاند ب تعاربی افتان یں بقام «اردن " تحت تشین موار مر "مولوی" کلفتے بن" عیش بینداورا وارو خراج فوجوان تفاء استنفيشيرس ادرباده رنكيس كعمواكسي جيزت دكيبي يزنعتي رجام ومينا اورشا بدوساتی سے شغل رکھتا۔ اوراین لذت کے لئے دوسروں کی معمت برواکردہ سے باک ذکرتا - اس کی زمگین مفلیس ،غور توں کے خون سے قا مر عیس -

مِتْ م في يبل تودرست كرف كى كوشش كى . مُرْجب راه راست برنه آياه اوركوشش كامياب زمونى تووليعهدى ع عردم كرديا "دمولوى ذى الجيه المناسلام ا يترندقد نربب كايروتها اسلام كاسخت ومن كرتا واس فيدي وورمكونت یں عیاستی کے جوکل کھلائے ،اس کا اندازہ اس سے موتا ہے کسوتیلی ماوس کی طرف

نظر بدر كفتها واورومت ورازى كرتا يحقيقي عجائيون ميد اخلام كرتا-ابطقطقی کہتے میں " ایک دن محل میں گیا تو این بیٹی کو داید کے یاس بیٹھا کھیا۔

اس سے مبستری کرکے بکارت زائل کردی - دار جلاتی رسی کدر مجسیوں کاطرافیہ

يحروليدك اس مطلب كانتعوثرها .

وگوں سے شرم کرنے والائم میں مرحا آہے ، اور حری انسان لذتوں سے لطف اٹھا آہے یہ (الفخری صنا)

رات كومد بوستى كے عالم ميں كنيزے مبستر بوا يصبح كوموذن آياكر حضور نماز پرها - اس دعدة وعدوطل لت عباسيمي ببت سع عوسى ظاهري اسلام لاك ، اور باطن مي الي هويى

عقائد كم قائل تع - اوركوشش كرتے تق كراسلام كى يرده ميں سلمانوں كو افي عقائد كى تلقين ككراه كوس بى وك " زنواك بالقيع ورابع الاست ٥ مدي

"زندقد" لاخرميت، ومرست وسيحرى-

ا بخفیر ب کم و شخص مورث یامروس افلام کرے وائزال بنوس رواری زموانی مرازدی

جائے گی دائی طرح ویائے کے ساق کرنے والا تھی سزاے بری ہے ( بدایہ مندوس)

س نے قسم کھا کرکھا آج میکنزی ناز بڑھائے گی کنزنے کیوے پہنے بھیس بدلا،اؤ نجاست ونستر كالم مي نماز رهادي - (حيوة الحيوان ج امير ا) سرابخاری کی مخترت می کوشراب سے ومن بوارتا ۔ اس میں کو دیڑتا ، اوارتا يتياكدكارك وكماني يرفي لكنة رحيوة الحيوان مناك) بدوینی کایہ عالم تھاکہ قرآن سے فال ایں۔اس مین کلادد واستفتحواد نخا کل جباد عدید اس انفون نے جاہی - اور سرکینہ جو، ظالم نا امیدموا (ب ۱۲ سل برایم رک و میں اس كواتناغية آياكة وآن يرترون كى بارش كردى ، بها ن تك كه قرآن باره مركيا. يعردو شعراس مطلك رمع بھردو شعراس مفلت برجے۔ · ، ، مجھے جبار و مرکش کی دعکی دیتاہے۔ ہاں میں جابر و سرکش موں جربے ز ' قیامت ، خدابے سامنے جانا تو کہ دنیا کہ مجھے ولیدنے پارہ پارہ کردیاہے '' (انفخری مناا اريخ حيس ع ١ حص) علامسیوطی کیتے ہیں ، دلیدنے قرآن برتیرارے فسٹی کیا، اور گنام ن

عددرازارع انخلفاءمكا)

ایک مرتبرج کو میلا تواونوں برشکاری کتے اور امود اسب کی جزیں اوی گئیں۔ اس کا ارادہ تھاکہ کعبہ کی جیت پرشراب ہے لیکن لوگوں کے سجھالے سے باز رہا۔

ر در ایون در در این از این العابدین کی شها دت کے بعد، ان کے بیٹے در کمیں " جن کی عمر داسال کی عتی ، خواسان کی طوف بھاگ کے تقے ۔ جا بجا ان کا تعاقب کیا گیا۔ اجارب چارے نے متعیار سنجانے ، اور شید ہوئے ۔ ان کامرو نرید کے پاس دستی معیدیا گیا جسم کی برس تک سولی پر ٹسکا رہا۔ ان کی شمادت سے خراسان س تهلک بر پاکردیا و لوگوں نے ماتم کیا ۔ "ابوسل "خراسانی نے ان کابداد لینے کے لئے سیاہ کیڑے ہیں کرخروج کیا ۔ اس وقت سے سیاہ رنگ ، عباسیوں کا نشان جوگا ۔

ورلوگوں نے ولید کو قبل کرنے کے واسط گرفقار کیا تواس نے کہا۔ کیا یہ نے مراح است کے کہا۔ کیا یہ نے تم براحسان بنیں کیا ؟ انفوں نے کہا۔ ہم اپنے نفسوں کا بدا نہیں لیتے۔ بلکہ مل مرکا بدلہ لیتے ہیں کہ تو نے ان جزئکو ملال کیا جن کو خدا نے حرام کیا۔ تو نے شراب ہی، اور باب کی بویوں سے زنائی ۔ انٹر کے حکوں کو ذلیل کیا : (تاریخ انخلفاء ملاقا) باب کی بویوں سے زنائی ۔ انٹر کے حکوں کو ذلیل کیا : (تاریخ انخلفاء ملاقا) مردادوں نے ۲۵ مرح ادی الله فی سنت اور کوسازش کرکے قبل کر ڈالا۔

زانچناں برزندگانی کشندبہ

آینے لئے ہاتھ ایک خرابی کا داقد ادرس لیئے۔ یہی بزارتہ کی ایک فرد، اور حضرت عثمان خلیف ہوں اور حضرت عثمان خلیف م عثمان خلیف سوم کا بھائی ہے ۔ اس کا نام ہے " دلید بن عقبہ لا بقول علام سودی ، رمول المشخ نے اس کو حبنی فرمایا ہے ۔ یہ اُس دور کا داقد ہے ، جب خلیفہ اسلین حضرت عثمان کی جانم ہے کو ذکا گور نرتھا۔

علام معودى اينى تاليعت مروج الذمب بس تكھتے ہي -

د دلیدبن عقبہ لیے ندیوں اور گوتوں کے ساتھ ساری رات سے نوشی اور ترانخواری میں مشخول رہا تھا۔ جب موذن صبح کی ا دان دیگراس کواطلاع دیتا تو یہ مہوشی کے عالم میں نماز بڑھا دیتا۔ ایک روزاس نے بجائے وورکعت کے چار رکعت بڑھا دی، اورکها اگر میا موتو اور زیا وہ رکعتیں بڑھا دوں۔ سجدہ میں دیر تک رہا، اور کہتا تھا۔ خوب بی اور شجعے بھی بلا۔ جولوگ بہلی صف میں سعتے ، انھوں نے کہا ہم کو اس شخص برج بے اور شخص برج بے میں ساتھ میں دیر تک کہا ہم کو اس شخص برج بے بھی سے میں ساتھ میں میں سے میں انھوں نے کہا ہم کو اس شخص برج بے بھی سے میں سے میں انھوں نے کہا ہم کو اس شخص برج بے بھی سے سے اس میں ساتھ میں میں سے میں ساتھ میں سے م

ایک روز" ابورنب بن فوف "اور" ابو جندب بن رمیرانیز دورے نما زیوں ف اس بر بحوم کیا ، د کمچها مخت پر دموش بڑا ہے ، بوش میں لانے کے لاکھ جتن کئے،

ر کامیابی ندجوی ، آخرا مخول نے اس کی انگویشی آماری ، اور فوراً مدین میل ٹرے ارگا علافت مى شكايت كى ، اور تبوت من الكوملى بيش كى عضرت عمّان كان كوفوب ما ،اورو حك و مركلوا ويا الله وزير عنين شهرايد عنال ودابوالغدا ميس اتنااورزياده بي كدركوع وسجودين كهناجاً ما تفار سواور مجي معي ملاكور ن تك كريوب من قراري موش آيا تولوجها - كيايس نے زيادہ كاز رهادى مي حليل القدرصحابي حضرت ابن سعوة نے وليد كى طرف كھوركر ديكھا، اور وسے ضاير ك يُلِي نصيب ذكرب، اور تجه جاراا م : نباك . توجيشه زياده نازيرها ما راب رات اسبة قلم كاشكريك اس منزل تك بنياديا - اس موقع يرحيد شابان بن عباس كانقار سناسب معلوم ہوتا ہے . ورز ان کوشکا بت ہوگی کہ ہم عیاشی و تنہوت برسی میں سے کم زیمے اوروشمني المبيت يسهى كوئي كسراتها نارهي - يحريم كوكون تطرا فداز كرويا ؟ دولت كىسىلا كى سائقه عيش اورلذت رسى كے خرج خاشاك زى جى- اس شابان بوعياس معى محفوظ بنيس تقر-مد مبنى عباس كا يا نخوان با دمثاه « مارون رشيد بن جدى " مُعاً " خيز را ن " كے تعلق عصاره میں بمقام سرے "بیدا ہوا۔ ہادی کے انتقال کے بعد س رسم الاول مطابع میں جكداس كاس دم سال كاتفا ، تخت خلانت يرمنا " ( تاريخ الاست م م صنا) ایک روزباب کی گینرکودل نے مبیلا، اور نسمجھاکه" دل بختگی" اور" آبرو باختگی ين كجه فاصد نهيس مرت وصل زبان براايا توكيز في مي جواب ديا ، اوركها يمراباب محدے مسترو جائے۔ یں مجے رحوام موں - رات کا وقت تھا۔ باروں رشید نے ام ا وحنیفرے شاگر درشیدا ام او دسف کو الم کرکها واس کے حلال ہونے کا د حنائے او اويوسف في كما جان يناه إ اسط كما تبوت كده يع كمتى ب- افي إب كى عرت ضایع کیجے۔ وصل سے تطف اندور ہو سے ۔ اس کا دبال میری گردن رسمی -ترسش از كرخون دوها لم ميرى كردن ير

راوی "ابن مبارک" کتے ہیں میں سب زیادہ ہارون رشید بر بعب کروں جب ليضاب كى عزت كابعى احرام دكيا . يامس ميزرير ص غوت بيانين إدشاه وقت كي تناوس كو تفكراديا -يامسلى نوب كم قامني القفاة او فيقيد زمان يرتبيب كرون وتاريخ الخلفا صالندى "استى ابن رامويه كت بس كدايك رات بارون رشيدن اما م اويوسف كوطاكر، باب كى كيزكى باست فتوى هلب كيا . ادرا يك لا كدورى و العالم دما والووسف في كما وحفور إركم وراً عنى جائد وكوب في كما خرائي اين كوب ، اوردر وارت بندس - او درعت ن كها - محمد با ياكيا تعا، مب بفي دروار بند تع غضك در واز معكوم التي اورايك لا له درسم دے كروام كوصلال كا لياكيا (تاريخ الحلفاطنة) سادات اورالمبيث كاسخت دشمن تعادان برمرقهم كي مختى جايز جانا تقاد ست جرا داع اس کے نام برس اس کے دیگر اہل خاندان کے سا دات و تمنی کاہے۔ ، سندى بن شا كب " كے ذريع سے امام موسى كا ظركوز مرد لاديا جس سے فالرو مناسيهم مطابق والمنوع كوبعره ٥ سال آئ كى شادت بوئ ، اور كاملين ين فن بو مولوى محدام لم ملعقم بي" بارون المفيل وجربات علوين كى طرف س ہردنت خطرہ میں رمتا کھا، اورا مرادیا وزرادیں سے حبی خص کی باب سنتا تھاکہ وه المبيث كيكسي فرد كى طرف ميلان ركمتاب ،اس كوسخت مزاد ميا -اسى الشي سے امام موسیٰ کاظم کو بغدادیں اپنی نگرانی میں رکھ جیوڑ اتھا۔ ان کو کمیں جانے منيس ديا - يهال تكم كمان كا انتقال عبى ومن مواية (تاريخ الاست جم صلف!) ابن الوردى شافعى كابيان ب رسيسك عين الم موسى كاظم في قيدفا يُواد يشديس بمقام بغداد وفات يالي (ابدالفداج ٢ مط)

علامدویاد بکری کتے ہیں 'دیجیٰ بن خالد بر کمی " نے ہاروں رشید کے حکم ہے آگا موسیٰ گاظم کو طب میں زمرو سے دیا را ایر کے خمیس ج م صلاح حفرت کی لاش بنداد کے بی بر رکھ دی گئی ۔ ایک شخص فے غلاموں کو تجیز وکھین کاحک دیا۔ ایک کفن برد کیانی کا دیا گیا جوڈھائی ہزار دہم کا تھا۔ اس پر بورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ حکفرت ۱۲ سال تک فیدخانہ میں رہے۔ بعد دفات ، آپ کے ہاتھ یا دُں کی رُنجریں روٹ ا

می یاں ۔ بارون نے تین جادی اللّٰ بی سوارہ مطابق ۱۲ ماہر ماہر مشدی کورات کے دہت وفات پائی۔ اس کے بیٹے صالح نے کا زیڑھائی ۔ طوس میں دفن موا۔ مدت مکومت ۲۲ سال ۲ ماہ اور مداروز (تابریخ الامت ج ۲ هسلا)

بنی عباس کا چھٹا با دشاہ "این بن بارون "تھا۔ والدہ زمیدہ نبت جغرب منصور، ولادت سئلیعہ بارون نے جھٹا ہے ہیں اس کی ولایت عبد کا فرمان کھا۔ «این نے ابنی چھوٹی بحو تھی سے زناکیا تو کنواری نہایا۔ وجیوجمی تو تبایا کرتیک باب بارون کے با تقون کسی کی عصمت تحفوظ رہی ہے؟ (نز معۃ اثنا عشریہ ج) "ابن جریر" کا بیان ہے کواین بادشاہ ہوا تو خواج مرا خریدے۔ ان کے ماتھ حد سے زیادہ ربط منبط رکھتا۔ ان سے خلوت کرتا۔ بویوں اورکینزوں سے قطع تعلق کرلیا تھا۔

(تاریخ انخلفا رمف )

دا بین جن تت خلیفه جوا، این عیش کے سامان میں معرد ن ہوگیا۔ امود لعب، فناداد در ببید بھی اس کی جیزیں تعین کے سامان میں معرد ن ہوگیا۔ امود لعب، فناداد در ببید بھی اس کی جیزیں تعین ۔ اطراف ملک سے اس قباش کے دوگوں کو جو کو کے لئے جم نشینوں میں شامل کرلیا، اوران کی جری بری تنواہی مقرر کھی بخرار کے جواہر اور خلات تعمیر کے جواہر اور خلات تعمیر کئے ۔ جا بجاسے طرح طرح کے جا نورا در برند شکا ئے۔ ہا بھی ، شیر، کھوڑے ۔ عقاب اور سانب کی صورت کی یا بخ کشتیاں بنوائی کران کے اور سوار موکر د حلویس تفریح اور سانب کی صورت کی یا بخ کشتیاں بنوائی کران کے اور سوار موکر د حلویس تفریح

کرے (تاریخ الامت ج م ص<u>اعل)</u> ناجک کی ایک بخل" اندرسبطا" کی طرح ترتیب دیا به تنعیشراینے زرق برق ساز دمالا سے پریوں کا اکھاڑہ معلم ہوتا ۔ خود توعیش وعشرت میں شنول دستا، اور لطنت کاسیا ، وسفید، نضل بن رہی سے میسرد کرد کھا تھا۔

امین و مامون دونوں تبعایوں کے درمیان جنگ چھڑی مانون کے موارد

نے ۷۵ رمح م مثل معیں این کونٹل کردیا۔ این کی مت مکیمت م سال ، فینے کی «ساتوان خليفه «عبدالشرالمامون بن بارون الرشيد» اس كي والد وحركا أم

دد مراجل " تحا- ام ولدد كينز اكتى - مامون كى ولا دت منظم مي البي ون مولى جس دن ہارون ، خلیفہ ہوا جب اس کاس تیرہ سال کا ہوا تو اس نے این کے

بعداس کی واسعدی کا فسنسر مان لکھا۔ اورخواسان کا اس کو امیر شادیا۔ « جعفر بن محيى بركمي » اس كا أمّاليق اور كارير دار تعاسة (ماريخ الماست ج م طاع) ومنعبود برعى "في مان كياكهارون رسيدكي ايك كنيز عتى- اس كابنيا مامون

اس برعاستن موليا - ايك روزكنيز، إرون رشيد كي القريرياني وال رفي تعي سيعي مامون کھڑا تھا۔ دونوں میں آنکھوںسے اشارہ بازی موسے لگی۔ اس متعل میں بی والني سے بالقرك كيا ، بارون كے يو چھنے يراس نے بتاياكم بائدر كے كى وج نكابو کے ترکھے یس آ کھ مارنے می معروت رہی ،اور یا تقورک کیا ۔ پھر یارون نے اپنے

بيخ ما مون سے يوجها - كياتم اسے مائت مو ؟ جواب ديا جي ياں - يادون ف كها. دو بن اس كرب يس يطع وأو دو ون فطوت كي . بون ياد يمت آيدخلوت زمي نوشتر

جب با ہرنکے تو باپ نے بیے سے کہا ۔ بٹیا ؛ لطف محبت کی نسبت کچھ اشعار تا ہ مامون نے برحبت اس مطلب کے چارشوسائے۔

" برسنے بری کی بولی بول کر، دلی رغبت کے ساتھ کینرکوکود میں اٹھا لیا اس ف انتاروں سے میرے ہونٹوں کو بازر کھا، اور جاب دور کرکے نیایت بخرہ سے میرے لموں کو روکرویا میں نطف اندوز جوتا رہا ، بیاں تک کمیں فے اس برقدرت یا لی

(تاريخ الخلفا صير)

امون فرصلتا دم و المحلي رضاكي مريد سي بلاكر اردمغنان سنتيوس با وجود المحاسفة و المحاسفة

ا المسترع الدمه به وسط المراه به المواهد المراه المسترك المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائد المرائ

البريزين وليدبن عبالملك

خونعبورت . گذری دنگ متعورا سانگرای داس کو" پزیدالناقص" بهری مجتی تھے ، کیونک سے فوج کی تنواہ کم کردی تھی عبدین کی نماز میں سختیارالگا کرٹرھا آ تھا۔ حکومت کی مدت م جینے 9 دن ۔ ، رؤی ، مجرست او کو طاعون میں مرکمیا۔ مرتے وقت بھائے کلرے " واحد ما وااسفاہ" تھا ۔

٣ ابراتيم بن وليد

مرخ دمغیدا درببت تن و توش کا انسان تھا سات لیم میں بادشاہ ہوا۔ دو

## ١١٠ مروان الحار

بنی امیته کاآخری تاجداد- بزم اموی کا تمثا آیراغ یسل امیه کی آخری نشانی .
داغ فراق صحبت شب کی جلی جوئی اک تنم ره کمئی به سوده بی خوش می اس کومران انجاد که وجری کمنت دشقت برد امنت کرنے والے کو " حاد " گدها کها جا با تفا- اس کا زبانه افرائیوں میں گذراه اوراس نے بست مشقت برداشت کی د بهذایه نام رکھا گیا۔

روز دوشبنه ۱۵ مفرط المعلو تخت برمیقا - ۲۸ روی انجوش ایم مطابق ۱ واگست منت یو در بوصیر میں عباسی دستوں کے باعق قبل ہوا یہنی امیتہ کی حکومت کا خالہ ہوگیا ۔ المقد بس باقی ہوں۔ ہوگیا ۔ القد بس باقی ہوں۔

ن گورسکندر نب تبرداد مع نامیوں کے نشاں کیکیے بن عباس کی سیاسی سرگری، سرخ آندھی نظرا بھٹی، اورسلطنت بنی استہ کو بیخ دین سے اکھیڑ دیا۔ اتنی بڑی حکومت اورقلیل مدّت میں بے نشان ریعبی ایک سفت الہی ہے بیجس کو اس طرح قرآن میں بیان کر دیا ہے " دکذ اللف نوتی بعض الفلا لمین بعضاً بما کا نوایک سبون " اس طرح فلا لموں ہی میں سے ان کے اعمال کی بدولت میں دومرے پرمسلط کر فیتے ہیں (ب مس الانعام دکوع ۱۳) حضرت عالٌ

روس وعبد المطلب بن باشم " کے اگر جردس معظے تھے دیکن ان کے دوسٹوں اوطا ، اور عباش " کی اولا دکٹرت کے ساتھ شعمی ۔ اورا فریقے سے سے کوایشیا تاک، اسلامی ممالک رائیں بار ك كوست كوسته كوسته مي ميل كئ -

تقی بدین سے من میں تین سال بڑے تھے۔اس خاندان میں سے بادشاہ ہوئے جمع نے ۲۵ ورس حکومت کی -

ان کی بہت اولا دیں تھیں ۔ سٹوں میں فضل "مستے مڑے تھے، اسی دوسے ان کی کنیت اوافعنل محتی بجزعدالشرین عباس کے کسی کی نسل بنیں علی -حفرت عباس کی وفات حفرت عمان کے عهد من ١١٠ رحب سال عفر كو مرض ہوئی عرب مال کی محق بقیع میں دفن بوائے (تاریخ الامت ج م مالا ب

ایک ایک دانگ پرجان دیا تھا، اس لئے " دد انبقی "مشہور موگیا، بنی عباس كاود مرا باد شاه تقاراس كى مام كنيز مقى احس كا مام سلام انتقار التحاميدا لناره س دو حميمه "مِن مولى على - اف برات معالى درمقاح " ك مرف ك معددى الحراسة من مقام «انبار" تحت سنين موا-

اس نے صرت علی کی اولاد کے ساتھ است فلم کئے میں کی عباسی ماریخ کے صفح سیاہ ادرداغ دارمي - يهد تفق ع حس في علوي اورعابيون مي عدا وت كابيج برما -التي ييلے دونوں ميں اتفاق تھا۔ ا ما محن کے دو بر بوتے دد محد بن عبد الله نفس رکید" اور" ابراسی انتھے اسی منصور بے محمد کو در میں بن موسی ، و رسید سلطنت کے در معی ار رمضان محلات کو در میں میں میں معدد کرایا ۔ ان کا سرمنصور کے یا س مجمع کی عبد کی در میں و اول والی اس سے اولاوالی صدن کے اموال ضبط کئے ۔

محد کے بھائی آٹراہیم اہرہ میں تقے۔ بہاں بہت سے دیگوں نے ان کی حایت کی بیت کی حتی۔ اسی دوران میں اس اسیم کو اپنے بھائی محد کے قبل کی خبر بلی۔ اس سے ان کی بمت ٹوٹ گئی۔ ۲۵؍ ذی قدرہ ختلاء کو عیسیٰ کو بھیج کر ان کو قبل کیا رتاریخ الات جو یہ صناعی

اس كے بعد مفدر نے اولاد من اور بين كى جائدا ميں صبط كريس - اولادا مام حسن سے بہت سے لوگوں كو قبل كيا - زنرہ ديواروں ميں جنواديا ، اور بہت سے قيد كرد سے كئے ۔

ابن طفطفی ملحقے میں درمنصورعباسی نے اولادامام صنی اورامام سین کو گرفتار کرے قبیدیں ڈال دیا، بیا تک کہ وہ اسی قیدخاندیں مرکعے۔

کرکے قید میں ڈال دیا، بیا تک کہ وہ اسی قیدخانہ میں مرکے ہے۔
ایک مرتبہ کا وا قدہے کہ دار و خرندان نے آداز دی۔ جوالا ڈسٹن ہے ہوں، وہ
قید خانہ کے اندر آجائیں۔ یہ سکراہا محتن کی اولا دا مجادا ندر داخل موگئی بھراں
نے آراز دی جسٹن کی شل کے جو ہوں، وہ اس درواز سے اندرجائیں جیا نجہ ا، م
کے بوتے ہوئے ورقے اندر چلے گئے۔ بعدازاں لوہاروں کو بھیج کر سب کو متبھا کہ یاں اور
میر باب بینا کر کو فہ کھیے دیا۔ وہ سب کو فہ کے تید خانہ میں جاں بحق ت مرکز ورک وقید کر رکھا
عجیب ترین واقعہ یہ ہے کہ امام حسٹن کے بوتے "علی" منصور کے یا س تنزلین
لائے منصور نے آنے کا سبب بوجھا تو فر مایا۔ تو نے میرے عزروں کو قید کر دکھا
ہے جس سے زندگی کا مزہ ما بارہا۔ اب میں دنیا میں رمہنا نہیں جا بہنا منصور

قتل میں کی یہوآپ کوزندہ ستون میں جنوادیا۔ وہ نمایت حین وجسل تھے۔ اس سف ان کو الدیباج الاصفر ، کہا جا گا تھا یہ (انفوزی صفاطیع افوار المطابع یکھئو) جرمی زیدان عیسائی کلھتے میں کہ مصور عباسی نے خانہ کعبہ کی دفعت کم کرنے اور لوگوں کو جے کرانے کی غوض سے « قبتہ اکفراء ، تعمیر کرایا تھا (ترجمہ تمدل دور افراد میں مردیم کا

، روی انجیر شده ارد مطابق مراکورت شروکود برمیمون میں انتقال کیا. مدت حکومت و دن کم ۱۷ مال - هرکانقش مقاد انحد تشرکلد اصوابی کے شماری تعرفینیں ہیں - وصیت امر مکعوایا گیا تو لکھا تھا۔ دس برس تک خواج کی ایک گئی خرمے تو فوج کی تنخواہ اور حکومت کے مصارف منسیس رک سکتے ہیں ۔ کیو کمیں فیرز دج اہرے خواد بھردیا ہے۔

معتصمابن بإرون الرشيد

آ موان عباسی بادشاه تقا - اس کی ولادت و ایک کنیز" بارده ا ا می کے شکرسے ہوئی تھی ۔ امون کی وفات کے دو سرے دن اور رجب سلامی مطابق ، ارگست شاشدہ کو طرسوس میں بعیت ہوئی ( آیریخ الامت ج ہم طاف ا مطابق ، ارگست ششدہ موکوط سوس میں بعیت ہوئی ( آیریخ الامت ج ہم طاف ا مشہر دسام و الاس نے آباد کیا - اس کی دجیہ ہوئ کہ ترکوں کی گفرت سے بغداد میں ان کی گفیائش نرومی ، اور ان کی جمالت دو صفت سے باشندوں کو ادب بعداد سے ہونے گئی نیز ایرانی اور ترکی سیامیوں میں مداوت بدا ہوگئی ۔ اس لئے بغداد سے ہونے گئی نیز ایرانی اور ترکی سیامیوں میں مداوت بدا ہوگئی ۔ اس لئے بغداد سے اسی کو دارانحلافہ نبایا۔ یہ

اسی کودارانخلافر نبایا۔ معتصر نے امام محدثقی کورمردلاکر شہیدکرایا یجب اس منے انماکے نضال کی شہرت سی توکوسدمبدا ہوا، اور مدنیہ سے بغداد طلب کیا ۔ آئیے اسنے فرزندا ما ملی نقع کو انبا جانشین نبایا کتب اللی کے علوم اور رسول خدا کے آثار سرکر شیے۔ آب ومحرم سنتهم كو بغداد بيني، ادرأسى سال آب كوز برد ياكيا (صواعق محرة منتا دسيلة النجاة مشير)

ایک دوایت کے مطابق آپ کی بوی " ام انفضل "فے زمردیا جامونی

میٹی میٹی بیوہ جوجانے کے بعدائے جی معتصر کے بیاں آگئی۔ بقول جرمی زیران ومعتصر نے سامرہ یک خاند کعبر کی شبید رکھوائی تھی،

اور سفظ ،، اور عزفات ، كام كع جند مقاس كونا مزدكيا تعادوك استبيه ك كروا ان كياكية عن عن (ترجه تدن اسلام ج ٢ صفي )

يكم مح م ملك يده كومعتصم كى سيارى كاسلسله متروع موا، اور ٨ ربيع الاو منت عده مطابق د جوري من المداع كوسام و من دفات يا ي كد مدت حكومت مسال

م ماه اورم روز۔

متركل

وسوال عباسي بادشاه ب- الكولادت مقام دد فم القبلي من المح أزى كينز " شجلتا " نامى كے شكرے شوال مسئله ميں جوئی ۔ حکومت ۲۲ روی الحجرشندی عيم شوال عظيم مك سماسال ه ماه اور اروز

مِرْاغًا لم ، شرا بي اورعباش باوشاه مُقا - جار مِرْار كُنيز ن تعيير ، ان *ريت ع*ببة موجها تعاداس كردربارس سخاين بهت موما عقا يجمتني سر بره كرموا ومحاسكا مجوب بوتاتفا يحفل بزم مي مصاحون اودندليون كساكة ظرافت كرّاتها يهمي لمجمى مخل مي شير تھوڑ وا دنيا يمجمي كسي كاستين ميں سانب جھوڑ دنيا بعب وہ كاثما توترياق سے علاج كرتا كمبى شكوں من مجيو كمرواكر الفيس زم مي ترواد تيا بجيو كلب م بميل مات كسى كو وكت كى احازت د بول -

تمام بني عباس ودمتوكل " حضرت على أوران كي ادلاد كي وسمني مين بدمام بي احس

منف كم متعنى اس كو خرطتى كد علوي مي سي كسى كے ساتھ محبت ركھتاہے . اسكا ذن اور مال سب حلال مجعته -اس کے ندیم وجلیس بھی زیادہ ترائی عقیدے کے تقے وسیشاس کوعلوں کی طرف سے بدطن رکھتے مجتے یہاں تک کہ وہ ان کے بزرگوں سے بھی جو دین وتتو ك ك كافات است برمقبول تق ، مغض ركعة لكا يستره مي حكم وبالكر المال الم حسين كى قرمندم كادى جائه، اوراس يركاشت بر-كوكى زمارت كے ك ذجائے يائد- اس حكم كے مطابق الم حمين كى قبرك تمام مجاوز كال دي كئے - اوروہاں كى سارى ارى ارى كۇرۇپىكىنى - زائرىن كا آنا جانا قطعا بندموگيا -علامسيوطي لكيفة ب كدستوكل اصبى تها على ادران كى اولا دكا تخت وتمن تها -صاحب گلزارِشا ہی گئے ہی کہ اس کے وقت میں ، سادات صیبت کے بار جلادهن ہوگئے کر ملاکے روضے وعرابن علد افریزنے بنوائے تھے ،اوران کے گردکے مكانات ، شكيعار كردي كي أ-صاحب السير لكهن من كمات تاعمس متوكل في حكم ديا كدك في شخص مراعلي ادران کی اولاد کی زیارت کوز جائے۔ نیز حکم دیا کداما جسین اور ترکز اوکر اللے مزاد گرا کے ان مرزراعت کے لئے یانی چھوڑ دیں۔ بے ماریخ الامت میں ہے'' اس کے عہد میں فرقد اُٹنا عشر میر کے امام علی ہا دی بن حراد متوکل نے ان کو سامرہ میں خاص اپنی نگرا نی میں دکھا تھا۔ وہا ں میں سال رہ کرا تفون

انقال کیا۔ اسی دج سے ان کالقب "عسکری "ہے، کیونکہ مسامرہ ، لشکر گاہ ہوتے کی وجرسے عسکر کہا جا یا تھا۔ ایک بارسوکل کویر خربهنی کرام معقوم کے پاس ان کے شیو ں کی آمدورنت م تى ہے، اورا مفول نے اپنے گفریں بہت آدمی اور اسلح فراہم کئے ہیں-اس لئے رات كوان كى خانة ملائنى كف يخ سياى تصيح كئے را مام موسوف ايك اوني تيص سیسے اورایک اونی رومال سریر با نرسے جوٹ تلاوت قرآن اور دعا س مصرو<sup>ت</sup> تنق - ان كے كارس كون ميزئر الكاليانك كوستر بھى بجرريگ كے فرققا- اسى حاكت وگ ان کومتوکل کے یاس لاسے ۔ متوكل كے عدس الم م زین العائدین كے يوتے " يحيٰ بن عمر"نے محالفت كا مامان كيا. ليكن گرفتار موسكة وربارس لاكر و عَمِن فرج "كاتب في ان كومه كورك بارك اور بغداديس قيدكرديا يسج ٥ صام ) «بیقوب ابن سکیت » دوستدار المبیت مقع - اس کے دوسیط در موتد اور " معتز " ك معلِّم على يسلم لله على اس في المعقب وجها مرس يدونون بيُّ افسل مِي ياحسن وطيين ؟ الفول في جواب ديا حصرت على كاغلام " قبر" ان دويو ت لاكدرج بترب منوكل كوغفته آيا، ادران كوتميد كراديا-م ر شوال سنات هدود بنا " مردار في اسياميون كي ساته تصرف داحل موكراسك كيفركردار كوبنجا ديا-اس مي متوكل كابينا درمنتقر" بهي مشريك تعا-اس كى ولادت ايك كينرك بطن سے السكام احديس مورى على . اس کے عهدیں امام علی نقی جوشیعہ اثنا عشریہ کے دسویں امام تھے اسمامرہ یں وفات یائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے وجس عسکری " امام ہوئے۔ اسلام کی امام ہوئے۔ اسلام کی معرف میں تعد کما تھا۔

ااسال کے بعد صرت کی شہادت ہوئی ، اور سامرہ میں ہی دفن کئے گئے رصواحق مررجب ويربع بالمعزاللركادمان وبرص فهيدك ر دروه و ساماسی مقرف و ج کونخواه ندی داس برفوج بگرانگی،اور، ۲روب های مطابق ۱۱ رحولا فی محل شد کونکل گفیرلیا -آف دن دن تک بعوکا بیاسا قیدس رکھا،اور ده ترهب رهب کرمرگیا مدت حکومت ۳ سال ۲ ماه ۱۲ دن -احد معتمد علی الله بن متوکل - اس کی ولادت من فیتان " نامی کوفر کی ایک کنیز کے فكرس ملتازه مي موي معى -معتد ك عديد انناعشريد كرفيارموي المام او محص مكرى "في المستاءمي مامره مِنْ فات بائى ، اوروبى ائ بائ سلوس مدنون موك إلاي الاست ه ميكار) حفر فی کو اوشاہ دمعتدعلی المقدان زمرد لوایا جس سے آیٹ نے مربع الاول كوموسال كي عمر م بقام امره أتقال فرمايا - اوروس افي والدا جد حضرت ام على لفي ك رد صندس دنن كيا مجل حب حضرت كي شهادت كي خرمشهور مونى تو يوراسترسامره لمخ لكا رونے میٹے کا مورمامولیا۔ بازار نبد موسکے بنی ہائٹم منتی، قاصی، ارکان دولت اعیان حکومت اورعا را خلائی جعزت کے جازہ یں بڑکت کے اے دور ٹرے متہرمام ہوائی روزا فيامت كالموزموكيا تقاحب لوك حصرت كي تخيرت فارع موك توحضرت مجرفدا الام عشرف صرف كے خبانه كى نماز راهى - اوراسى كارسى وفن كيا حس مي آئے والدكراى ود امورخلافت برجِنكه مرمونيّ، حادي تقايعتمد كو ان من كوني وخل نه تعا، اس وه موولوب ،غناد وراب ادر دفع ورو و ی مخلون مي ايادتت گذار تا تعاينم آدانی

بی هباس کا آخری المعدالمستعمر المشری المدر المان النان المعام ما النی المعام ما النی النان الم المستعمر المستعمر المشری المی النان الم مطابق و می سراس الماع کوت حکومت برخیها - کرد رطبیعت الم عبت استون مزاح المحافی المور المی المعین البین المی المند و مرایک می المعین المور المی المعین المعی

الدین بی سمی کومبت صدر موا، ادراس معلوں کو بلائیا۔
٥ ارتحرم نظام کو ہلا کوخاں ایما جراد شکر نے کر بغداد کی طرت کیا، اور دس ورکے
اندر شہرمی داخل ہوگیا۔ بغداد کی آبادی ۲۰ لاکھ سے زیادہ تھی۔ جند مفتہ کے قتل عام
میں بروایت ابوالفدالا الاکھ اور بروایت ذہبی ۱۸ لاکھ قتل ہوے۔ جو برتا اواہل
کرنے کی عور توں کے ساتھ کیا گیا تھا، دہی برتا اوان دھٹی مغلوں نے ان کی عور توں کے
ساتھ کیا۔ نادوں کی بلی بگیات کی عزت محفوظ ندر ہی۔

من هو میا مادون می بی بیمات می وفت موط سردن . ابو مکر بی معصم کوح ایک جاعت کے" باب کلواذی " پرکھالنسی دی گئی۔ ہلاکوسنے خلیفہ ادر اس کے دو رسے بیٹوں اورخوا جرمراؤں کوم صفر ملات لاچرکوساتھ لیا ، ادر میں محلہ میں سب کوتیل کر دیا ،جس سے تہذشتا ہست عماستہ کا آفا ہ ج

٥٢٥ سال سے آباں تھا، غروب ہوگیا۔ خرامانی عارم کر کھے تھے جنوں نے عرسیوں کوع س حکومت بریخا دیا تھا، اسى طرف سے تا الدوں كاسلاب آيا، جوان كواردان كے تحت كوخوش موحوں مي بملك كياً - قرآن كاحكم ب " وتلنت الايام شل اولها بين الماس " يتواتفاي زمانہ جی جوہم آ دمیوں کے درمیان المن بھرکرتے دہتے ہی (ب م س آلعمان کوعام) حكومت عباس كا أغاز ١٢ ربع الال تعملاه كوبوا بحس كاليلا با وشاع سفاح" تعاه اختمام مرصفر المان مركة فرى إدشا وستعمر كي قس يرموا . يه حكومت ٢٥٥ تك قائم رى، اور مع بادشاه موك. سمانا فق بدر گرفون مارد رزی برزو ل ملک سنده ارار از داگرآسان، سلطاح ستعصم عباسی ک بربادی سلطنت برخول کے آسورو کو كرمطلع شيخ لمسوي ال مرتبه كا جوالفول في بغدادي تماس كالمعا تعا مرتب كاع - جديم فكرف إكال كروك يس فردروك من ادردوك وكروايا ب- آج مبی مرارع دال ، بغلاد کا نام سنتے می آه سرد معركر و جانا ب نامكن بكربخدادكانام آك، أوروكمين، شكررمرمون -بلاكوخال المارى كى لا ئى بونى سرخ أندهى تقى ، جوسارے ملك رجھا ادبنداد کی ایک سے ایز ف کا ای میع سجا کے اور آئیند بند بازاروں میں كدوں كے بل جل كے علوں أن جل بيل ، سائے سے بدل كئى، برسوں كى كاب يرسكوامت ادر يركى يرمسرت - دىكى كى-بفا برنسهٔ تامّارتها بهکن أس کی ته می سنی شیعه اختلات کا م کرر یا تھا۔ سواد عظم نے اپنی اکٹریت کے مل ہونے پر اقلیت کا احرام نے کیا ، اور میں قلیت حذبه انتقالم ب مرشار موكر، بوش وخرد كومجى - آخر بلاكوت موقع يا ليا ا اور حرصد دورا - اکرمردو فرق اسلامی ، رواد اری اور ای و آشی سے کام لیتے کسی

مراسم ندسی مین « مدسکندری » اور راه مین « منگ گران » نه موت تو میزی جِكان وا تعديش شرآيا-ا ے مباای بمرآ درہ قست ام الهند مولانا ابوالکلام آزاد مرحم، تبابی بغداد کی دومری وجرتا ہں۔ اس خِنی داستان کو اکفیل کی زبانی سننے «جب نبقه مذا مب اربوُ شخص و مدوّن موسطح، اورتقلبه شخصی **کا الترام** قائم بوكيا توسوال بيدا موا وان جارون الامون برافصنل كون مع وحفق الوطنيف ياامام شافعي ؟ اب بحث مرفع موني، اور تحبف عدال وقال كى صورت اختيارى - خِنائجه بالكوخار كو اسلامي مالك يرحله كى مب بہلے ترغیب، خراسانیوں (ج سنی ندمبستھے اکے اسی بھاکھیے سے ملی تھی۔ صفیدں نے شا فیدوں کی صدمیں آکر الا وابھیجا، اور ستر کے محالک کول دیئے۔ بھرجب تا باروں کی تلوار حلی تواس نے شاعنی کو محیور انتخفی کو ا (ترجان القرآن ج وسوره ظم) وآن پاک نے یہ که کرسر شخص کو ندسی آزادی وی ہے دو لکم دینکم ولی دين " عيسى دين تويش موسى برين خولش - سين كسى كو ندسى تحقيكداد اور خدا ئی فوج دار، بننے کی اجازت نہیں۔ ہرشخص ابنے اعمال کا خود دمہ دار عام انسانوں کا کیا ذکر، قرآن سے رسول عربی اور رحمتہ المعا لمین کو ان الفاظين فهائش كى برولست عليهم بمصيطى الممان كول يرستحنه ادركوتوال بيس مو مقصود بركة تبليغ مي شدت وسختي كي صرورت بنيس يهارا كام رسنماني اورراسته دكهانام، زكرمنزل مقصود تك بينجانا -يى وجرم ك رسول الم نے ہملیند مشرکین اور غیرسلین سے تھی صلح کی سعی وکوست ش کی ۔ دیند کے

یود دوسے معاہدہ کیا۔ کفّار مکہ سے حدیدیں صلح کی ۔ نجران کے نضادی سے صلح کی بیٹ کمٹی قبول کی ۔ گویا اپنی امت کو درس دسبق دیاکد امور مذہبی میں شاز ومناقبت سے اجتناب كرنا، أوراس راه يس كسى تسم كى أديرس اور خلفت اد اسلام دوام فرقون منتسم ، سنی اورشید - دونوں خدا کی دحد ا کے قائل ودون محد کورسول مرحل بانے وائے ۔ حشر ونشر مرا یاں اسکھنے واله والسي صورت مي باميم وست وكربان موف س كمانتي ؟ والسلام لحليمن انبع الهدئ-آئے دور اقع اور سن سی اسی رخم ودعا۔ خبيلة تم من تعليدى ايك خاتون " ذات النيسين " ايك دن بازار عكاطيس ووستك ملى في كين وحفرت موات الضارى معان وسوارا ن عوده مدرس تعے بھی خریدے کے بلے تنائی میں لے اوراک شک کا دہانہ کول کھی چکھا، اور" خاتون کے ابحاس کھلاد إندويديا - بھردوسرى شك كا داند كھول كر كمنى حكما، اورده دها نريسى، ان كى الدين ديديا. جب مورت، ك دونون إتوقيش كي ونفسان باس مجائي (اسدالغام يع م مسكا مطبوه مصر) يهى معزت موات، معابى رسول، ايك روز، زناند لباس بين كرمورون كو كموررب عقى ، رسول الله كا دحرت كذر جوا وعوض كى يمراا وزف كم موكيا ب،اس كود حويدر إبون و كفرت اكثر مراحًا وريافت كماكرة موات ا تمارا اونث بل كيا ؟ ان منسوار بدركواتن كرمند كي مولى كريندرور اخدمت رسول می حاضری شد کردی۔

## " اما وست كارى" نفت تنزيا .. سغر وقائف وس مُحَقِّدُ كِذَابِ مِن ١٠ حِدِثْقِين بِي مُثلًا " وحرت حقيره" وو وقد افك " " حفرت البيشة كالرابان كهيلنا ١٠٠ حزت فانشركا حفرت فتريخ أوركو ماس منك "مديث موات " معرف وَقامَ رباغ ندك، وغزوه احد" دوغزوه خبر" وخضين "غزره بوك" دوجك على مرابض وصاب رسول كاجنى مونا ، خالدے رسول التركي بزارى وفيره وفيرة -حدثون كاترى عصف كم بعدهل البسنت كم مشاين اوران كي متركماون عافر كاكل كى بىد. بد خوت ترديد كما جاسكتى كوفته كراب كواتا الحب بناديًا مولف كا كمال ب. يقينًا اس كتاب كا مطالعه آب كو توق موق موقى وفارس ادراك وي كورك وقرالا عديد الما ومت مؤق برُصائع ، كاب فريد كريد الله الله كريد الى المرت بوك كرفي كالإراضون في وكاه وكل من كاريد إدا حمان بون كاريا كالمان إلى الداكس كا といういうせんないい كأب كيا ہے، تام كن معلومات كاخوات سدا بهار يجولوں كايار مجھى نے كمھلانے والإكارة ص عدد ميص عام الحول كوفر، ول أو مروره على بورا الديني ال بحل جانا ب ركا بعث في الله طباعت كى نفاست ، كا غذكى جِكناب ئے ، درجا ، جا بدلكا دياہ، مضاين كے اعتبارے إلى ع ي - بناؤ المذكار في وعديد سال ١١٥ وياء بادر كليف بالمودوسكون كاوتت أبين ، بكر حركت وعلى كا كرمي ب مع نقش ديدار" اور مشرقالین منے کا دونیں ، اگر آب ذہب کی شاعت سے قامری تومرت اتنا کھے ک مينى مشن كى كما بين جيهوا ديج - اگرفدا نو استريجي شي كرينك تو ما بخرشا بسلامت ابديم من ذات بي نيازك آية وست سوال درازكري كد جس كى بارتكاه عالى ين إل الله على مرنياز جعلات بن - پيوكما بن تيب باين كى داور انشا دا منز تيسي دين ك-وجركة ودكى اعدماست الذوراغ كآرام وكيسرع بريد ع بي مها والقرطا بالما فنا برجانا ب بهارى ردك بي ب كريم جين ك في مفين